## 84\_خطرناك و هلان

ابن صفی

ان پہاڑوں کی بناوٹ عجیب تھی۔اتن عجیب کہ ان کے درمیان بائی جانے والی وہ طویل عمارت نیو اوپر سے دیکھی جا سکتی تھی اور نداطراف سے ۔ پہاڑوں کی ڈھلانیں بھی نا قابل عبور معلوم ہوگئی تھیں ب

ں کا دورجہ مرات سے کہا روں کا دوران کا دوران کا میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گئے۔ جیسے کی پینٹنگ کا کوئی رنگ زلمیر کے جنگل ان پیماڑوں کے دامن تک چہنچتے تا پہنچتے اس طرح نا ئب ہو گئے تھے۔ جیسے کی پینٹنگ کا کوئی رنگ

ریرے میں ہوتے ہوتے لیکفت معدوم ہوجائے۔عدم اوروجود کے درمیان کوئی خط فاصل چھوڑ سے بغیر بالکل نظے اور بندر تنج لمکا ہوتے ہوتے لیکفت معدوم ہوجائے ۔عدم اوروجود کے درمیان کوئی خط فاصل چھوڑ سے بغیر بالکل نظے اور سنگلاخ بہاڑ تنجے۔وادی زلمیر کے ثال میں یہ بہاڑیاں بھی عجیب لگتے تنج کہ ان پر وادی کی ہریا لی کی پر چھائیں تک

معلقات پیچار مصفار مرف در میں میں میں ہیں۔ میں مانسان میں داخل ہونے کے لیے ان کے دامن میں مغرب کی طرف نہیں پڑئی کھی۔ بینا قابل عبور تنصاس لیے زر در میکتان میں داخل ہونے کے لیے ان کے دامن میں مغرب کی طرف

سفرجاری رکھنا پڑنا تھا۔

شکرال میں یہ پہاڑ بے فیض بی نہیں بلکہ خس بھی سمجھے جاتے تھے۔اگر بیا قابل عبور ندموتے تو انہیں زر دریکتان تک پہنچنے کے لیے ڈیڑھ سومیل کا چکر نہ لگا اپڑتا۔ اپنے پیشر ووں سے ان کی نخوست کی کہا نیاں سنتے آئے تھے۔لیکن اس سے لاعلم تھے کہ ان میں کوئی ممارت بھی پوشیدہ ہے۔

، اس وقت اس عمارت کے ایک کمرے میں جواپنی ساخت اور سامان کی بنا پر وائر کیس آپریشن روم معلوم ہوتا تھا۔ ایک

www allurdu co

مر داورعورت تیز تیز لہے میں گفتگو کررہے تھے۔بید دونوں ہی کسی سفید فامنس سے تعلق رکھتے تھے۔

"تم احمق ہو " یورت نے مر دکوگھورتے ہوئے کہا۔

"بدزبانی مجھے یا گل کر دیتی ہے۔اسے ہمیشہ یا در کھنا"۔مر دغر لیا۔

"تم خودکوکیا تبجھتے ہو"؟۔

" أيك ذ مه دارآ دي " ـ

" اورمير ہے ماتحت بھی "؟ ۔عورت کالہجہ ہے حد تکلخ تھا۔

مر دیکھینہ بولا ۔عورت کہتی رہی۔ "تم میر ی مرضی کےخلاف ایک قدم بھی نہا ٹھاو گے "۔

مر دے ہونٹوں پر زہر کی ہی سکراہٹ نمودارہ وئی تھی لیکن و ہورت کی طرف نہیں دیکھ رہاتھا۔

عورت نے کہا۔ "اس مسکر ابٹ کا مطلب "؟۔

" واقعى تم اليي بى انجارج موكر چينينخ اور كها نطح كامطاب بھى يوجه سكتى مو" \_

" کیاتم بہ جا ہے ہو کہتمہارامعاملہ آ گے ہڑھاویا جائے "؟۔ " کیا مطلب"؟۔ " کیاتم خودی اپنے کسی ماتحت کومزانہیں دیے تئیں"؟۔ " مجھے مزادینے کا اختیار نہیں "۔ " معرب تند.

" میں شہبیں بیاختیا ردیتا ہوں "۔

"شٹ اپ "۔

"مر د نے مسکرا کراین بائیں آ تکھ دبائی تھی ۔اور دوسری طرف دیکھنے لگا تھا"۔

"تم ایک بیحد گشیا آ دمی ہو" ۔عورت نے تلخ کہے میں کہا۔

"صرف میں ہی نہیں بلکہ ہم سب"۔

" بکواس بند کرو۔ابتم یہاں نہیں رہ سکو گے "۔وہ پیر پٹنے کرد ہاڑی۔

" اس کے با وجود بھی میں اس پر احتجاج کرنارہوں گا کہ دوسفید فام لڑ کیوں کوبھی جا نور بنا دیا گیا ہے۔جب کہ ہم

يهال صرف شكرالي وحشيول كي ليي آئ تھے۔ " تههیں احتجاج کرنے کاحق نہیں پہنچتا ہم صرف ایک شخو اہ دار آ دمی ہو تہمیں ادارے کی پالیسیوں سے کوئی سروکار

نہیں ہوما جائے''۔

"ما دام گورد وکہو" ۔وہ بخت کیج میں بوقی۔ "میں نے کسی کوبھی اپنا پہلا نام لینے کاحق نہیں دیا "۔ " او۔۔۔۔ کے۔۔۔ما دام گور دو"۔وہ چبا چبا کر بولا۔ " میں نکولس ۔۔۔استدعا کرنا ہوں کہ جھے اس ملازمت ہے

سبکدوش کر دیا جائے"۔

" بہت بہتر ہے ۔ میں ابھی ہیڈ کوارز سے رابطہ کرتی ہوں "۔اس نے کہااور ٹیلی پرنٹر کے سامنے جابیٹھی ۔اس کی

انگلیاں تیزی ہے " کی بورڈ "ر چلنے لگی تھیں ۔۔۔۔وہ اسی لیےخو دکواس اٹیشن کا انجار جمجھتی تھی کہاس کےعلاوہ یہاں اور کسی کوبھی پیغام رسانی کے کوڈ کائلم ہیں تھا۔ پیغام کی ترسیل کے بعد وہ ٹیلی پر نٹر کے یا س سے ہٹ آئی۔

کلوس اسے کھورے جار ہاتھا کیکن وہ اس کی طرف متوجہ پیں تھی ۔

"تم نے کیار پورٹ بھیجی ہے "؟ ۔اس نے تھوڑی دیر بعد کھنکار کر پوچھا۔ یمی کهتم ملازمت جاری نہیں رکھنا جا ہتے۔ "لیزا گوردونے خٹک لیجے میں کہا۔

" اورملا زمت جاري نهر ڪھے کی وجہ بھی بتا ئي ہو گی "؟ \_

"ضروری نہیں "۔

"تم نے زیا دتی کی ہے میر ہے ساتھ۔اگر وہنہیں بتائی "۔

" اوپر والوں کواس کی پر وانہیں ہے۔وجہ بتائے بغیر بھی وہ تہہیں سبکدوش کر دیں گے۔عموماً یہی ہوتا ہے"۔

و فعتاً نیکی رینٹر بیدارہو گیا تھا۔جوابی پیغام آنے لگا تھا۔

تھوڑی دیر بعد وہ پیغام کوڈی کوڈ کررہی تھی لیکن اصل پیغام کوتحریر میں نہیں لا فی تھی۔

اصل جواب تھا۔ " نکولس کوبھی جانور بنا دیا جائے۔ " مگر اس نے نکولس کے لیے لکھا۔ "سبکدوش کیا گیا''۔اسے

بدھ تک چنجنے والے ہیڈ کو پٹر سے واپس بھیج دیا جائے"۔پھر اس نے وہ کاغذ تکولس کی طرف بڑھادیا۔ تکولس نے اس پرنظر ڈالی۔اورسر ہلا کر بولا۔ "اچھی بات ہے۔ میں وہاں پہنچ کر آئییں ضرور بتاوں گا کہ میں نے ملازمت کیوں ترک

> ۔ لیز انے لارپر وائی سے شانوں کو جنبش دی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔

تھوڑی دیر بعد اس نے کہا۔ "اب بیہاں آپریشن روم میں تبہاراکوئی کامنہیں ۔اپنے کمرے میں جاو"۔

" بہت بہتر " ۔نکلوس اٹھتاہو اغر ایا اورفرش پر ز ورز ور سے پیر پٹختاہو اچلا گیا۔

لیز اکے ہونؤں پرسفاک مسکراہے کھیل رہی تھی۔اس نے انٹر کام کا بٹن دبایا اور آ ہت ہے ہو لی۔ "بیلو۔۔۔

روبن----"

روبن کارور "لیس گوردو۔۔۔ " دوسر می طرف سے آ واز آئی۔

" آ پریشن روم میں آ جاو"۔

" او ۔۔۔۔ کے۔۔۔ " دوسری طرف سے آ واز آئی ۔اور لیز انے انٹر کام کائنکشن آف کرویا۔

لیز استائیس اٹھائس سال کی گدازجسم وافی ایک دل کشعورت تھی ہا تکھیں کڑی جاند ارتھی اور جڑ وں کی مخصوص میں میں مدہ منت بنتا ہے میں میں میں مصرف واقعی ہوتا ہے۔ انتہاں کے مصرف کا تعلق

بنا وٹ کی بناپرمضبو طقوت ارادی کی ما لک بھی معلوم ہو تی تھی۔ یہ ہو ہے۔

آ پریشن روم کا درواز ،کھول کرایک آ دمی اندر داخل ہوا۔اور دروازے کے قریب رک کرچیر سے بولا۔ " آ ہا۔ تکولس ڈایوٹی سے غیر حاضر ہے کیا"؟ ۔

لیز ااس کی طرف مڑی۔

" نہیں روبن ۔اچا تک اس کی طبیعت خراب ہوگئی ہے ۔اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے "۔

" احجا----احجا----"

"میں وادی کے مختلف پو اُنٹس کاجائز: الیا جا ہتی ہوں"۔

"ضرور\_\_\_\_شرور\_\_\_"

" كلولس كا بقيه سارا كام تمهار بسرنبيس وْ الا جائے گا" \_

" ڈالابھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔کل وہ میر سے کام آئے گا"۔

"اسى ليے بورے شاف ميں تمہيں سب سے زيادہ پند كرتى ہوں "۔

" شکر به گورد و " پ

سا منے والی دیوار کے قریب پہنچ کر روہن نے کنٹر ول بورڈ کے ایک پش سونچ کر انگلی رکھ دی ۔بائیس جانب ایک اسكرين روثن مو گئي تني بيدچارنځ لمبي اورتنين نٺ چوڙي اسكرين تني -

" یوائٹ نمبر تین " -لیز انے کہا۔ روبن نے دوسرے پش سوئے کر انگلی رکھی ہی تھی کہ اسکرین پر وادی زلمیر کا کوئی حصہ نظر آنے لگا۔اور سنہری مادہ سیاہ نر

کے ساتھ اچھل کو دکرتی ہوئی وکھائی دی تھی۔

" کیا احصامونا اگر ہم ان کی آ وازیں بھی سن سکتے "۔روہن بولا۔

"اس کاانظام مامکن ہے" ۔لیز انے کہا۔

اسكرين بروه دونوں اس طرح متحرك نظر آرہے متھ ميے رقص كرد سے ہوں۔ "بہت خوش معلوم ہوتے ہيں "؟۔ " بہت خوش معلوم ہوتے ہیں " ؟۔

" یوائنٹ نمبرسات " ۔لیز انے کہا۔

"بوائٹ نمبرسات" لیز انے کہا۔ "وبن نے کوئی اور بیٹن دبایا اور اسکرین کامنظر بدل گیا۔ یہاں سفید ما دہ تنہا دکھائی دی۔

" يوائك نمبريا في " ـ منظر پھر بدلا - ایک سیا ہز گھٹنوں میں سرد ئے بیٹھانظر آیا ۔

اس کے بعد لیز انے کئی پوائنٹ کے نمبر دہرائے تھے۔مناظر بدلتے رہے پھراس نے ہاتھ کے اشارے سے کارروائی

ختم کرنے کوکہا تھا۔

اسكرين ناريك موگئي هي \_

''تيسرا کہاں گيا "؟ -ليز اړتشويش کيج ميں بروبرُ ائی -روہن کے چہرے پر البحصٰ کے آٹار تھے۔اس نے کہا۔ "میں نہیں سمجھ سکتا کہ آخر بیسب کیا ہور ہاہے "؟۔

" كيابه بهتر نه وگا كرتم صرف اپنے كام سے كام ركھو "؟ -

"مقصد \_\_\_\_ گوردو\_\_\_ اگر جم مقصد سے آگاہ ہوجائیں او کیاحرج ہے "؟۔

' "مقصد کاعلم تو مجھے بھی نہیں ہے"۔

"بڑی عجیب بات ہے۔جس سرگری سے تم کام میں حصہ لے رہی ہواس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہم از کم تم تو مقصد "

سے واتف بی ہوگی "۔

" مجھے صرف اس سے سروکارہ وتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ۔ کیول کرنا ہے "؟ ۔اسے وہ جانے جوہم سے کام لے رہے ہیں ''۔

ہیں ۔ "لیکن ہم کسی مشین کے پیزے نہیں ۔۔۔۔آ دمی ہیں "۔

''آ دمی کے ساتھ سب سے بڑی ٹرجندی یہی ہے کہ وہ مشین کاپرز ہنیں بن سکا۔اگر وہ مشین کے کسی پرزے ہی کی طرح صرف این کام سے سرو کارر کھے تو ایسے بہتیں ہے دکھوں سے نجات ال جائے گی"۔

ظر ح صرف اپنے کام سے سروکارر کھے تو لانے بہتیں ہے دھول سے نجات آل جائے گی"۔ "اچھا یہی بتا دو کہ اس کام کے لیے خصوصیت سے میمی علاقتہ کیوں منتخب کیا گیا ہے "؟۔

یہاں کے باشندے غیر مہذب اور تو ہم پرست ہیں۔۔۔۔یا ہے کو گآآ گانی بلا سمجھ رہے ہیں۔لہذ او ہ آس سے متعلقہ کسے بشری جے ان بیس سر بعض اور میں میں ان بین گاری کا میں میں کا ان میں میں ان میں ان میں ان میں مار

متعلق کسی قتم کی چیان بین کے بغیر خاموثی سے جانور بنتے رہیں گے۔ پھر دوسری آسانی بیہ ہے کہ یہاں بیٹمارت ہمارے ہاتھ لگ گئے ہے''۔

> " ہاتھ لگ گئی ہے؟ ۔کیامطلب "؟ ۔روبن نے حیرت سے کہا۔ " تک انتر سمجہ تا ہیں ۔ عالمہ بیاری فرمیں فریند الکی یہ "؟

> " تو کیاتم پیمجھتے ہو کہ بیٹلار**ت** ہمار**ی** فرم نے بنوائی ہے "؟۔ --

" پھراورکیامجھوں "؟ ۔ • مسال ہے نہیں یہ امود تم خد معد جدیھا دیاں سے لیہ کیوں کرممکن ہود

''سوال ہی نہیں پیداہوتا ہتم خودسو چو بھلا ہمارے لیے کیوں کرممکن ہوتا۔ کیا ہم یہاں تک تقمیر کاسامان لا سکتے۔ درائسل بیٹمارت پچپلی جنگ عظیم کے دوران میں جرمن ما زیوں نے بنائی تھی۔ یہاں سے وہ کئی مما لک پرنظر رکھ سکتے تھے۔ یہاں انہوں نے تشنی تو لا کئی ہے چلنے والا جزیٹر لگایا تھا۔ایسا زیر دست جزیٹر جوایک بہت بڑے شہر کو ہرتی

تو لا ئی سپلائی کرسکتا ہے۔تم د کیھی رہے ہو، ہاں تو بس اس ممارت کی دریا فت نین بڑوں میں سے ایک کے www.allurdu.com

-"4/

" وہ کون ہے " ؟۔

"پرونیسر برنارڈ"۔ " ستاسی سات

" تب تو اسے پہلے ہی ہے نلم ہوگا۔وہ بھی تو جرمن ہی ہے "۔

"ليكن مقصد "؟ ـ

"ہوسکتاہے "۔

" كيون غم بال رجهو "؟ -ليز ابنس كر بوالى - " اين كام سے كام ركھو" -

\*\_\_\_\_\*\_\_\_\*

عمر ان کھوڑ ااڑائے رحبان کی طرف بڑھاجار ہاتھا اس وقت وہ انسا قیت ہی کے جامع میں تھا۔ پہلے اس نے تجویز پیش کی تھی کہ شہباز ہی رحبان جائے اور کسی طرح ان گیارہ آومیوں کوان کے جمرے سے نکال لائے جن کی ماہیت

سیل کا گئاتھی ۔لیکن پھراس نے خود ہی اس نجو یز کور دکر دیا تھا۔ بدل گئاتھی ۔لیکن پھراس نے خود ہی اس نجو یز کور دکر دیا تھا۔

ضر وری نہیں تھا کہ شہبازا پنی ظاہری حالت کو چھپائے رکھے میں کامیاب ہوجا تھا۔ بہر حال کا کا می کی صورت میں یا تو وہ کسی کی گو کی کا شکارہوجا تا یا پوری بستی میں ہر اس پھیلا دیتا۔ لہذ اعمر ان نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ خود ہی جائے اور

سنی نیکسی طرح رحبان کے سر دارشہدادتک رسائی حاصل کرلے۔۔۔۔شکرال کے ہربستی میں اس کے پچھے نہ پچھے شنا سامو جود بتھے۔اس لیے وہ تھا تو کسی شکر الی ہی کے لباس میں لیکن خدوخال میں کسی تبدیلی کے بغیر۔

بحثيت صف شكن دور سے بھى بہجانا جاسكتا تھا۔

شام ہوتے ہوتے وہ بستی میں جا پہنچا اور سید ھے ایک کزک کی راہ لی۔۔۔۔یہاں خاصی بھیڑتھی۔اس نے اپنے

لیے ایسی جگہ نتخب کی جہاں اس پر ہرایک کی نظر پڑ <sup>سک</sup>تی۔ زیا وہ دیرنہیں گز ری بھی کہ ایک اوٹیٹڑ عمر آ دمی اسے بہت خور سے دیکھنے لگا عمر ان کے چ<sub>ار</sub>ے پریا ئی جانے وا**ل**ی حماقت

کچھاور گهر**ی** ہوگئے۔

چروه آدى اپنى جگه سے اٹھا تھا۔اور آستد آستہ چلتا ہوااس كے قريب آ كھڑ اہوا تھا۔

عمران اس کی آئھوں میں آئھیں ڈال کرمسکرایا۔اور آہتہہ ہے بولا۔ "اگرتم نے مجھے پیچان لیا ہے توشور مچانے کی ضرورت نہیں "۔

"تو پھر واقعی میں نے تمہیں بہان لیا ہے صف شکن "۔

" بیشه جا و ـ ـ ـ ـ ـ اورآ سته بو**ل**و" ـ

" میں ہمیشہ صحیح وقت بڑتم او گوں میں پہنچتا ہوں " عمر ان نے کہالیکن شکر الی پچھ نہ بولا ۔

" کیا ان گیا رہ جیا**لوں می**ں سے گوئی حجر ہے ہے با ہر نکلا "؟ عمر ان نے بوچھا۔ " کیا ان گیا رہ جیالوں میں ہے گوئی حجر ہے ہے با ہر نکلا "؟ عمر ان نے بوچھا۔

اوه ۔۔۔۔۔صف شکن کوئی نہیں ۔۔۔۔ کوئی بھی نہیں "۔وه اچا تک مصطرب نظر آنے لگا۔

" سبٹھیک ہوجائے گا"۔

" ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آئہیں کیا ہوگیا ہے "؟۔

"میں جا نتاہوں۔۔۔۔لیکن تم فکرنہ کرو"۔

"تم كيا جانتے ہو "؟ \_

" ابھی ظاہر کرنے کا وفت نہیں آیا ۔کیاتم سر دارشہد تک میر اایک پیغام پہنچاسکو گے "؟ ۔

" ان میں ہے کوئی کسی کی نہیں سنتا "۔

" بدبہت ضروری ہے۔ میں تمہارانا م بھول گیا ہوں "۔

ا عسکر\_\_\_ا"

" ہاں ۔ تو بھائی عسکر۔ جس طرح بھی ممکن ہو۔ورنہ چٹانوں کے بیٹے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے "۔

. "شہدادمیر اعم زاد ہے۔لیکن یقین کر و، و ہمیری بھی نہیں سنے گا بھیمر و، پہلے میں تمہارے لیے تیال منگاوں، با تیں

بعد میں ہوں گی"۔

شكريه،ربعظيم نے مجھے صرف شند لا گرم پانی پینے كى اجازت دى ہے نہو ،منگوالو"۔

عسکرنے تلارگ کوآ واز دی۔

"بات بھی ہوتی رہلے کیاحر جے ہے "عمران بولائے" تم میر ےنام پر شہدادکوآ واز دینا۔اگر نہ بولے تو واپس آ جانا۔ اس سرکہ ناصفہ شکور نہ نہ کہا ہے ، وو کہ کی آسانی مال سراہ وی کہ کی واسسے مجھے س**را با**نڈ بہتر موگا"

اس سے کہنا صف شکن نے کہا ہے کہ وہ نہ کوئی آسانی بلا ہے اور نہ کوئی وبا ۔۔۔۔ مجھ سے **ل** لوتو بہتر ہوگا"۔ تعریف محمد مصنی معمد میں کا میں میروشک سے خصص اندیں کی میں میں اتر گھر جارہ

تم نے مجھے بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے صف شکن ۔۔۔۔۔ خبر ۔۔۔۔ بتوہ پی کرمبر ے ساتھ گھر چلو"۔ " منا اس مبت مانگل میں نہیں اور اس میں الدیوں کا ہمدی کے فیدیا میں مدال کراہا

" بیزیا دہ بہتر ہوگا۔ میں نہیں جا ہتا کہ یہاں میری موجودگی کی خبر عام ہوجائے"۔ عن سریب میں قب در کر میں نہیں کے بعد میں انکاری میں میں میں میں میں انسان میں کہ وہ مکر رہ تا ہے گاہ ہوتا ہے ہ

عسکر پچھ نہ بولا۔ نہو ہ پی کردونوں کزک سے باہر نکلے تھے۔اور عمران نے تھان سے گھوڑا کھولا تھا۔لگام تھا مے ہوئے عسکر کے ساتھ پیدل جی چاتار ہا۔

> "تم میرے مہمان ہوصف تکن، کاش اس پریشانی کے دورہے پہلے آئے ہوتے"۔ "شایدربعظیم نے مجھے اس لیے بھیجائے کوئم اس پریشانی کے دورہے بعافیت گز رجاو"۔

" کیا آئیں کوئی ایبا حادثہ پیش آیا ہے جے آسانی بلایا نیاری سمجھا جا سکتے "؟۔

"بسگھرچل کر ہا تیں کریں گے "۔

ی روہ خاموثی سے چلتے رہے تھے۔ گھر پہنچ کر عمر ان نے محسوں کیا کو سکر حقیقت حال ہے آگاہی کے لیے حدسے

زیادہ بے چین نظر آنے لگا ہے۔ سی متن میں دی سی سر مربیقہ معریف کی مجھیل میں دوروں میں نی نے سیکھیں۔ سر

" کیاتم، اسے پیند کروگے کہ پوری بہتی میں خوف کی لہر پھیل جائے " ؟ عمر ان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

" ہرگزنہیں "۔ فی الحال بستی والے متحیر ہیں لیکن اگر ان پر حجر ہنشینوں کاراز ظاہر ہوگیاتو و ہخوف سے یا گل ہوجا ئیں گے ۔ابہذ امیں

ں اعال بھی والے خیر ہیں بین امر ان پر جر ہسینوں فارار طاہر ہو نیانو وہ موف سے پائر تمہیں جو کچھ بتانے جار ہلکوں اسے تمہاری ذات تک ہی محدود رہنا جا ہے "۔

> "رب عظیم کی نشم ایسا ہی ہو گا" ۔ ...

پہلے بیہ بتا و۔۔۔کہ وہ عورت کون تھی جس نے بڑے عابد کی توجہ ان گیا رہ آ دمیوں کی طرف مبذول کرائی تھی ؟۔ www.allurdu.com کوئی بھی رہی ہو۔ شہداد کی بیوی ہر گرنہیں تھی ۔ بیات تو بورے شکرال میں پیل گئے ہے کہی عورت نے شہداد ک نمائندگی کرنے کی کوشش کی تھی۔

بهرحال جوکوئی بھی تھی یہی چاہتی تھی کہوہ گیا رہ آ دمی اپنے حجروں سے نکل آئیں "۔

" اچھا۔۔۔۔ میں اتناسمجھ گیا "۔

" اگر میں بیا کہوں کہ وہ گیا رہ آ دمی بن مانس ہو گئے ہیں تو کیاتم یقین کر**لو** گے "؟۔

" بن ما فس\_\_\_ نہيں "\_

" حالانکہ یہاں ان میں ہے کسی کاہاتھ دیکھا گیا تھاجس پر بالشت بھر لمبے ہال تھے"۔

" انوا ہے صف شکن ، پوری بہتی میں کسی بیچے کوبھی اس کا اعتر اف نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسا ہاتھ دیکھا ہے "۔

" پھراس انو اہ کو پھیلائے والایھی کوئی ایسا ہی نیر دہو گاجیسی و ،عورت تھی " ؟ ۔

"ہوسکتاہے"۔

۔ "کیکن یقین کروکہ بیانو انہیں حقیقت ہے ۔ کوئی آئہیں جروں سے نگا لنے کی کوشش کر رہاہے "۔ \_\_\_\_\_\_

" ابھی بیہ بتانا مشکل ہے ۔لیکن اگر وہ گیا رہ میری بات مان لیں تو شاید جلد ہی ساز شیوں کو بے نقاب کرسکوں " ۔

" مگرصف شکن ۔وہ بن مانس کیسے ہو گئے "؟ ۔

" فرنگیول کے پاس الیم ادویات موجود ہیں "۔

عسکری بییثانی پر فکرمندی کی کلیریں ابھر آئیں تھوڑی دیر تک تچھے و چتار ہا پھر بولا۔ "بڑے عاہد کی طرف سے

اعلان ہواہے کہ کوئی شکرالی ناحکم ٹانی وادی زلمیر میں قدم ندر کھے "۔

عمران نے کہا۔ "میرے ہی مشورے پر بڑے عابد نے اعلان کرایا ہے۔اگر وہ گیا رہ آ دمی بات کرنے پر رضامند ہوجا 'نیں آو میں اسے تا بت کر دول گا کہان پر بیبیتا وادی زقمیر ہی میں پڑی ہوگی "۔

"زردر بگتان کے سفر کے لیے وا دی زلمیر سے گز رہا ضروری ہے "۔ "عمر ان کچھ نہ بولا۔ دفعتاً عسکر چونکا تھااورعمر ان کوغور سے دیکھتا ہوا بولاتھا۔ "سر دارشہباز کابھی کوئی پیتنہیں "۔

" وہ اس عورت کی تلاش میں ہے جس نے شہداد کی بیوی ہونے کا دعوے کیا تھا "۔

" و ہٰو ٹھیک ہے ۔کیکن و ہ رحبان نہیں پہنچے ۔جبکہ داراب نے کہاتھا کہ و ہ رحبان کے لیے روانہ ہوئے تھے"۔

"اس سے کوئی فرق نہیں پر' تا میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔آج صبح تک ہم دونوں ساتھ ہی رہے تھے"۔

" واد**ی زلم**یر میں"۔

عسكر پچھ كہنے ہى والا تھا كىكى نے دروازے بردستك دى۔

" كون ہے "؟ يحسكرنے إو نجي آ واز ميں پوچھا۔

"شارق"-إبرى وازآئى-

"شارق "ساببرے آواز آئی۔
"شہداد کا منجھلا بیٹا ۔۔۔ فیر ہم ۔۔۔ "عسکرنے آ ہتہ ہے کہا۔
" فیر ہمر "؟۔
" ہاں ۔۔۔۔اور پہلی با راس نے میر بے درواز بے پروشک دی ہے "۔
" تو پھر "؟۔
" ہنگامہ"۔

" مين نہيں سمجھا"؟ پ

"ہوسکتا ہے میرے خلاف کوئی خلش اسے بیہاں لائی ہو"۔

عمران کچھے نہ بول ۔۔۔۔و بشکرال کے خبر ہمروں کے بارے میں بھی معلومات رکھتاتھا۔چھیڑ چھیڑ کر دوسروں سے

لڑنے والے۔ یکسی کوخاطر میں نہ لانے والے خیر ہمر بھی شکرال کی روایا ت میں خاصی اہمیت رکھتے تھے۔اینے حال میں مت رہے والے **لوگ** جب کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے تو اسے اپنی عافیت خطرے میں نظر آنے لگئی تھی عسکر ،

شہدا دکا چیاز او بھائی تھا۔اس طرح شارق اس کا بھتیجا ہوا کیکن اس کی آمد رپروہ بھی کسی قدربز وس نظر آنے لگا تھا۔

عمران خاموشی سے اسے دیکھتار ہا۔

" درواز ه کھو**لو** " ۔ با ہر سے پھر آ واز آ ئی ۔

عمر اٹھار ہانیس سال سے زیا وہ نہ رہی ہوگی ۔خاصا قد آ وراورمضبوط جسم والاتھا۔آ تکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔

" بیکون ہے " ؟ ۔ اس نے عمر ان پر سے نظر ہٹائے بغیر سوال کیا۔

"مير اايك دوست" يحسكر بولا -

" تمہارے علا و وکڑ ک میں اسے اور کسی نے نہیں پہچایا "؟۔

" تو میں کیا کروں "؟ ۔ " تاریخ میں کی سمانت سے " اور ا

" تمہارےعلا وہ اور کون بہچانتا ہے اسے " ؟۔

" تمهاراباپ "-

" چچاعسکر، میں تمہاری ہزیاں تو ٹردوں گا"۔ " چچاعسکر، میں تمہاری ہزیاں تو ٹردوں گا"۔

· میری بدیاں زیادہ ریلی ہیں "عمر ان سکر اگر بولا۔

" شارق نے وحشیا نداند از میں عمر ان پر چھلا نگ لگائی خالباً اس کے سینے پرنگر مارہا جیا ہتا تھا لیکن عسکر بڑی پھرتی ہے دونوں کے درمیان آ کرفرش پر جیا روں خانے چت گر اساتھ تھی اس نے شارق کولاکا رابھی تھا کہ اگر اس کے مہمان

ردوں سے در میں اس کرری دِ چاروں ماسے پیسے رہ کوذرائی بھی خراش آئی تو وہ سے قبل کردے گا۔

اس نے شارق کلبر اکر فرش پرگرتے دیکھا وہگر اقتااور پھر اٹھٹنیں سکا تھا عمر ان اس کے قریب ہی کھڑ ابیبوش لڑ کے کو مغموم نظروں سے دیکھتار ہا۔

" كك \_\_\_\_كياموا" ؟ \_عسكر بمكايا \_

" کیچے بھی نہیں ۔۔۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا عمر ان بولا۔ "جوش بی جوش ہے تجر بنہیں رکھتا"۔ مجھے یقین ہے کسی نے ورخلا کراہے یہاں بھیجا تھا۔ورنہ اس نے بھی میر ے منہ آنے کی کوشش نہیں کی" عسکرنے

جھے بین ہے ن کے ورعلا سرا۔ مضمحل تی آ واز میں کہا۔

د فعنا عمر ان بيهوش خبر دسر كى طرف جھكا تھا جس كى مشى ميں اسے كوئى چىكدار چيز د بى ہوئى د كھائى دى تقى يىسىكى متوجه

ہوگیا عمر ان بیہوش خبر مرکی منھی کھول رہاتھا۔ چمکدار چیز اس کی گرفت ہے پھل گئی۔ بيسكريث لائترى شكل كاليك حيحونا ترأسمير نابت مواقعا-

" بیکیا ہے " ؟ عمر ان نے اسے سکر کی طرف بڑھاتے ہوئے ایو جھا۔

"تمبا کونوشی کے لیے"۔

عمر ان نے سر کوجنبش دی۔ پھروہ اسے اس کا استعال بتانے لگا۔ "میرے لیےنئ دریا فت ہے۔عسکر پر نفکر کہتے میں بولا۔

"تواس کا مطلب بیہوا کہ یہاں کے لیےنئ چیز ہے "۔ "بالكل" ـ

" اے کہاں سے ہاتھ لگا ہے "؟۔ "ربعظيم بي جانے"

" کیااس نے اس دوران میں شکرال سے بار کاسفر کیا تھا"؟۔
" نہیں۔۔۔۔اس نے ابھی تک غیر شکرالی آسان نہیں دیکھا۔ سیسی اور یہ پہلی بارتم پر چرڈھ آیا تھا"؟۔
" اور یہ پہلی بارتم پر چرڈھ آیا تھا "؟۔
" بالکل یہی بات ہے "۔
" اچھا میں دیکھوں گا۔وہ ہوش میں آرہا ہے ہم یہاں سے بٹ جاو"۔

عسکر کے انداز میں پچکیا ہے تھی ۔

نی الحال اینی روایتی مہمان نوازی کو بھول جاو۔ہم عرصہ جنگ میں ہیں ہتم انداز نہیں کر سکتے کشکرال کس خطر ہے ے دوجا رہے "عمران نے اس کابا زو پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔

"ہوشیاررہنا"۔عسکر بولا۔

" ہاں ۔۔۔۔ہاں ۔۔۔۔ میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں "۔

عسکر چلا گیا۔ بے ہوش نو جوان نے کروٹ لی تھی ۔کراہاتھا۔اور پھر ہڑی پھرتی سے اٹھ بیٹھا۔لیکن قبل اس کے کہوہ اہے ہولٹر سے ریوالور نکال سکتاعمران کا ریوالورنگل آیا۔

"بيكرتب " - وه آسته سے بولا - "اورايسے بى كئى اورتمهيں بھى سكھا سكتابوں مير سے شاگر دبن جاو" -

" تم ہوکون" ؟ ۔ شارق وہاڑا۔

اس سے پہلے بیہ بتا وکہ بیٹمہیں کہا ہے ملا۔ "عمر ان نے بائیں ہاتھ سے اسے وہڑ اُسمیڑ دکھاتے ہوئے پوچھا جو کچھ

در قبل اس کی مشی سے نکا لاتھا۔

" اوہ ۔۔ لئیرے" بشارق نے اٹھنے کی کوشش کی۔

" نہیں ای طرح بیٹے رہو " عمر ان ریوا**لو**رکوجنبش دے کر بولا۔

" میں کہتا ہوں ، اسے واپس کر دو "۔

" بیمعلوم کئے بغیر ناممکن ہے کتہبیں کہاں سے ملاہے "؟۔

"اگر میں نہ بتا وں قو "؟۔ " عسكر كامهمان تههيں مار ڈالے گا اوركسى كے گا لۇپ بر جون نہيں رينگے گی - كيونكة سكر كامهمان يوري يستى كامهمان

ہے۔اورتم ایک حملہ آور کی حیثیت رکھتے ہو "۔

وه خاموشی سے عمر ان کو گھور تار ہا۔ پھر دانت پیس کر بولا۔ " شہبیں واپس کر اپر ہے گا"۔

" كوشش كرو-ال إرتهبين بوش نبين آئے گا"-

شارق چیخ چیخ کر عسکر کوبلانے لگا۔

''وہٰہیں آئے گا۔جب تک کہ میں آ واز نہدوں "عمران مسکرا کر بولا۔

اب وہ بے بی سے عمر ان کودیکھے جار ہاتھا۔آخر بولا۔ "بیمیر اتھلونا ہے۔جادوئی تھلونا ۔اس میں سے بھی بھی تھوڑے کی ہنہنا ہٹ سنائی ویتی ہے میں نے کسی کڑپیں بتایا۔لا و جھے واپس دیدو۔ورنہ میں تمہارے تفنگج سے بھی

نہیں ڈرونگا" ۔

" ملاکہاں ہے تھا "؟ ۔

" مجھے یا زنہیں رکہیں پڑا املا تھا" ۔

"یا دکروشارق، یہ بہت ضروری ہے "۔

" تم آخر کون ہو، اور تمہیں میر ہے معاملات سے کیاسر وکار " ؟۔

" میں تنہار ہا ہے کا دوست ہوں"۔

"لیکن میں نے تمہیں پہلے بھی نہیں دیکھا"؟۔

" نىدىكھاہو\_\_\_\_گرنام ضرورسناہوگا"؟\_

" کیانام ہے"؟۔

"صف ثنكن " \_

" كون صف شكن " ؟ ـ

" شايدشكرال مين ايك عي صف شكن كي كهاني ما ئين بچون كوسنايا كرتي بين " ـ

" نہیں "۔وہ اچھل کر کھڑ اہو گیا ہتھ اندانہ ان میں پیکیں جھے کار ہاتھا۔

" و ہمنٹ شکن آو نہیں " مشارق اسے غور سے و کیلیتے ہوئے بولا۔ "جس نے دوڑتے ہوئے گھوڑے پر کھڑے ہو کر رائفل ہے ہوائی جہا زگر الیافتا"۔

"تم گھيک سمجھے "۔

وه جھیٹ کرعمر ان سے لیٹ گیا اور بچوں کی طرح سسکیاں بھرتا ہو ابولا۔ " مجھ معاف دو۔۔۔۔ مجھے معاف

کردو۔میں آو تمہارےخواب دیکھا کرنا تھا''۔

"رِواه مت كرو" عمر ان نے اس كاشانة تھيكتے ہوئے كہا۔ "ميں او تمہارے باپ سے ملنے آيا تھا"۔ "مشکل ہے"۔

میں اس کے بارے میں ن چکاموں لیکن تم لوگوں نے بیہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ایسا کیوں ہے "؟۔

"میں آو درواز ہوڑ دیتا کیکن میری بھن آڑے آتی ہے "۔

" مجھے کسی نہ کسی طرح حجر ہے تک پہنچ کرسر دارشہدا دہے دوبا تیں کرنی ہیں "۔

" ارےابھی چلو، میں تمہاری وجہ سے چیاعسکر سے معانی ما نگ **لوں** گا"۔

"لیکن به "؟ عمران نے ٹرائسمیڑ کی طرف اشارہ کیا۔

" آب میں تنہیں سب کچھ بتا دوں گا"۔

" جتنی جلدممکن ہوااتنا ہی احصا ہے "۔

" پہےکیا"؟۔

" فرنگیوں کا ایک شیطانی چر خد ۔۔۔ بتمہیں گھوڑ ہے کی ہنہنا ہٹ کےعلا وہ اور پچھ بھی سنائی دیتا ہے یا نہیں "؟۔

" نہیں ۔۔۔۔۔ میں نے اور پچھہیں سنا" ۔

" کوئی وقت مقررہے اس آ واز کا "؟۔

"اس پرتو میں نے دصیان بیں دیا "۔

" اب بناو - کیابتا ما چا ہتے تھے"۔

" زیارت میں کوئی میری سوشلی ماں بن کر گئے تھی ۔ مجھے اس مکارعورت کی تلاش تھی ۔ میں گلتر نگ گیا ۔اسے ڈھونڈ تا

رہا۔وہ نیلی۔واپس پر گوگر دے چشمے کے ترب پیدچیز مجھے پرای مل تھی "۔

" گوگر د کاچشمہ "عمران نے پر تفکر انداز میں دہر ایا۔

" ہاں۔۔۔۔وہ چشمہ جوسڑ تے ہوئے جسموں کوبھی تو انا کر دیتا ہے۔اس کا پانی مسیمائی کرتا ہے "۔ " احسا۔۔۔۔احسا۔۔۔۔اس کے پانی سے گوگر دی بوآتی ہوگی"۔

" بال ---- بال " -

" میں نے وہ چشمنہیں دیکھا"۔

" میں تمہیں دکھا وں گا"۔

" کیوں نہم پہلے یہی کام کرلیں تہہار ہے اپ سے بعد میں ملنے کی کوشش کرونگا"۔

" ٹھی*ک ہے* "۔

عمر ان نے عسکر کوآ واز دی تھی ۔وہ آیا اور آئکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں کودیکھیار ہا۔دفعۂ شارق بولا۔ "میں معانی جا ہتا

موں چھاعسر۔اگرتم نے سلے بی بتادیا ہوتا کہ بیکون ہے "۔

" ختم کرو" عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ "لیکن تم میر ہے ارے میں کسی کوبھی نہیں بتاو گے ۔اوراب جا و۔اوراپنا کھوڑا

اورسفری تھیا! لے کریہاں آ جا و۔جنتنی بھی جلدممکن ہو"۔

وه دوڑنا ہو اہاہر نکل گیا۔

"حيرت أنكيز " عسكرحيرت سے بروبرو لا۔

"لڑ کا فطر تأبر آئبیں ۔کسی خیر ہسر کی نقا فی کرر ہاہے۔منا سبتر بیت **ل** جائے تو کام کا آ دمی بن جائے گا"۔

"لیکن تم اسے کہاں لے جارہے ہو"؟۔

"جہاں بدیر اللاتھا" عمران نے جیب سے ڈاسمیٹر نکا لتے ہوئے کہا۔

" کیابیا تناہی اہم ہے "؟۔

" ہاں شکرال کے سی دران مقام راس کالیا جانا اہمیت کاحا بل ہوسکتا ہے "۔

" يعنى پير كو ئى فرنگى سازش " \_

"میرابھی یہی خیال ہے "۔

" کیامیں بھی ساتھ چلوں۔۔۔۔مگر جانا کہاں ہے "؟۔

یں میں میں ہوئیں۔۔۔۔وہیں کہیں میہ پڑا املاتھا۔ میکھی ہوسکتا ہے کہ پیغ صوصیت سے شارق کے لیے ہی وہاں چھوڑ ا " چشمہ گوگر د تک ۔۔۔۔وہیں کہیں میہ پڑا املاتھا۔ میکھی ہوسکتا ہے کہ پیغ صوصیت سے شارق کے لیے ہی وہاں چھوڑ ا

گیاہو"۔

" میں نہیں سمجھا"۔

" یه پیغام رسانی کا آلہ ہے۔اس کے وسط ہے ہماری آوازیں کہیں دوربھی سی جارہی ہوں گی "۔

" اس وفت بھی "؟ ۔

" نہیں۔اس سے میں نے ہر قی حصہ نکال لیاہے، جواسے کارآ مد بنا تا ہے۔ویسے مجھے یقین ہے کہ ان گیا رہ ججرہ نشینوں کے بارے میں ہونے والی چے میگوئیاں کسی حد تک ضرور پنچی ہوں گی ۔اور شاید بیاسی لیے وہاں ڈالا گیا تھاوہ

بإخبرر ہیں"۔

" یعنی۔۔۔۔شارق کےتو سطے "۔

" ہاں آ ں ۔۔۔۔شارق اسی پر اسرارعورت کی تلاش میں گلتر نگ گیا تھا"۔

" تبة مكن ہے" عسر طویل سانس لے كر بولا ۔

\*\_\_\_\_\*

کولس کویقین نبیس تھا کراسے وہاں سے واپس بلایا جائے گا۔جوکہ لیز اگوردونے اسے بتایا تھا۔اس کی نفیدیق کرنے والا وہاں اور کوئی نہیں تھا کیونکہ کوڈ سے سرف وہی واقف تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کروہ بیکا زنہیں بیٹھا تھا۔ بلکہ وہ ساری احتیاطی تد ابیراختیا رکرنے کی کوشش کی تھی۔جواس کی جان

بچانے کے سلسلے میں مدومعاون نابت ہو تکتیں ۔ پھراجا تک وہ چونکا تھا۔ایک نئے خیال نے اس کے ذہن میں سر ابھارا۔ کہیں اسے بھی جانور نہ بنا دیا جائے ۔ اسے ان طریقوں کا نلم تھا جواس سلسلے میں ہروئے کارلائے جاتے

اجھارا۔ ہیں اسے بی جانور نہ بنا دیا جائے ۔ اسے ان طریقوں کا م تھا جو اس سسلے بیں بروئے کارلائے جائے۔ تنصہ۔۔۔۔۔ تو پھر۔۔۔۔؟ بڑ اسوالیہ نشان اس کے ذہن میں چکرلگانے لگا۔ یہاں سے بھاگ نکلنا تو قطعی مامکن

تھا۔ کس میں جرائے تھی جوان خطرنا ک ڈھلانوں کی طرف رخ بھی کرسکتا۔ یہاں سے نکلنے کاواحد ذریعہ وہی بیلی کا پیڑتھا جو ہرتیسرے دن ان کے لیے رسد لایا کرتا تھا۔ لیکن اس پر قبطہ کر لیگا آسان کامنہیں تھا۔ وہ سوچتا اور الجھتا

" دفعناً انٹر کام ہے آ واز آئی۔ " کیاتم اپنے کمرے میں ہوگولس"۔

" آ وا زلیز این کی تقی اوراس میں ما گواری کا شائبہ تک نہیں تھا"۔

" ہاں لیز اسمیں کمرے میں ہی ہوں "۔

"کیبا رٹری میں پہنچ جا و"۔

"کیکن میں ۔۔۔۔ میں آو سونے کی تیاری کرر ہاتھا"۔

" پھر بھی تمہاری ضرورت ہے "۔

" تعجب ہے۔۔۔۔ میں تو سبدوش کر دیا گیا ہوں "۔

" سبکدوش نہیں بلکہ معطل کئے گئے ہو۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کرشہیں اپنے رویئے کی وضاحت کرنی پڑے گی "۔

"لیکن تم نے تو سبکدوثی کا حکم سنایا تھا"۔

"ہوسکتاہے بلطی سے ایہاہواہو۔سبکدوثی کے بعد فرم کتو سط سے تہاری واپسی کوئی منطقی جواز نہیں رکھتی ۔بہر حال تم صرف معطل کئے گئے ہو "۔

"لیکن کیبارٹری میں میر اکیا کام ہوسکتا ہے ۔ میں لاسکی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں "۔

"تم الكيريش بھى مو" \_ليزاكى أوازآئى \_يهال ايكمشين كرقى نظام يين خلل برار ما ہے -آكراسے د كيواو" \_

" خیر آ جاوں گا لیکن ہیں منٹ سے پہلے پہنچنا مشکل ہے "۔

" يېي سې \_\_\_اوور "\_\_ \_

انٹر کام خاموش تھا۔لیکن وہ اسے پر تشویش نظروں سے گھور ہے جارہاتھا۔ آئ یہ کو کی نئی بات نہ تھی۔اس سے پہلے بھی کئی باروہ تجر بدگاہ کے برقی نظام کی و گھے بھال کر چکا تھا۔ پھر بھی اس کی چھٹی حس اس وقت کہ ردی تھی کہ تجربہ گاہ میں قدم رکھناکسی نہ کسی حادثے ہی کا پیش خیمہ موسکا کے ۔ پھر اسے کیا کرنا جائے۔وہ سوچتار ہالیکن کوئی فیصلہ نہ کرسکا۔

عدم رفضا کی نہ کی خاد ہے تکی ہوئیں میں معدو سائے۔ پھر اسے میا سرما چاہے۔ وہ یہاں تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں جیب کر بھی چھے دن نکال ویکئے جاتے۔

لیز اگورد وسمیت ا**س نمارت میں ت**میں افراد قیم تنجے۔لیز اانچار بیشی اور ہیرگوارٹر سے ملنے وا**لی** ہدایت کےمطابق مار سے بردیر ورقہ تنجر میں کالیسی بنیٹ زرد سے خواجہ نے گارت کرچری ہیں کا دی روز سے منظم ہیں ہے

یہاں کے کام چلاتی تھی۔ اب تلولس کواپنی جذباتیت پر غصر آنے لگا تھا۔ آخر بکواٹ کرنے کی کیاضر ورت تھی اس کے احتجاج کا نتیج بھی کیا نکلنا۔ ان حرکات کے ذمہ داراس کی رائے کے تناج تونہیں ہوسکتے۔ اور پھر وہ خود کیا تھا؟ ۔ کوئی

اچھا آ دمی ہوتا تو ان کے ہتھے ہی کیوں چراستا۔ شراب کے نشے میں ایک بڑے جرم کامرتگب ہوکر اپنے شہر سے بھاگ اکلا تھا۔ پھر ان لوگوں سے ملا تات ہوئی تھی اور نہوں نے اسے ملازمت دے کرملک سے باہر ہی نکال دیا

تھا۔۔۔۔لیکن اسے کام کی نوعیت نہیں معلوم تھی ۔بہر حال اس وقت تو اس نے اطمینان بی کی سانس لی تھی۔سز اسے پچ گیا تھا۔ تو اب شاید اس جرم کے سلسلے میں آسانی عدالت سے کوئی فیصلہ صادر ہوگیا ہے۔اس نے سوچا، بچاو کوکوئی

ی میا صاحبہ اجالیہ ان برائے سے بین ہو ہاں مداعت صورت نہیں ۔ لہذا احالات کا مردانہ وار مقا بلیکرنا چاہئے۔

وہ کمرے سے اکلا اور تجر بدگاہ کی طرف چل پڑا۔ ساتھ ہی ہی سوچ رہاتھا کہ اس کے اندیشے محض واہمہ بھی ہوسکتے

- U<u>:</u>

تجربہگاہ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سرینہ پر پڑی۔ بیس بائیس سال عمر رہی ہوگی۔ دکش اڑک تھی۔ اور لیبا رٹری اسٹنٹ کی حیثیت سے وہاں کام کرتی تھی۔ تکولس سے سی حد تک بے تکلف بھی تھی وہ اسے د کھے کرتیزی سے آگے

" کیاتم سے خود ہی حماقت سرز د ہوئی ہے "۔وہ آ ہتہ ہے بولی۔

" کیسی حمافت" ؟۔وہ چونک پڑا۔ " کسی تجربے کے لیے خود کو پیش کرنے کی"۔

" نہیں۔ جھے اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ کی مشین کابر تی نظام خراب ہوگیا ہے۔ میں اسے درست کر دوں "۔

سرینانے جاروں طرف دیکھا تھا۔ آس پاس کوئی تیسر اموجو زئییں تھا۔

"سوال ہی نہیں پیداہوتا ۔ بھاگ کر کہاں جاوں گا"۔ "

" جلدی کرو" ۔وہ مضطربا نہانداز میں بولی۔ " ٹی الحال جزیئر والے تنہ خانے میں چلے جاو۔لفٹ جیسے بی پانچویں اوائد ویر منجول سے وک دینا در واز مدیق میں کھلے کا سے میں کا ترجی اوران و کوکھراور بھیجود بنا"

پوائٹ پر پہنچے اسے روک دینا۔ درواز ہمریگ میں <u>کملے گا۔ سریگ میں الر</u>جا ٹا۔اورلفٹ کو پھر اوپر بھیج دینا"۔ " درمیان میں کہیں نہیں رکنا"۔

" میں جانتی ہوں۔ پوائٹ نمبر پانچ کر سرنگ کا دہانہ ہے جواستعال میں نہیں رہتی ہم جلدی کرو تھوڑی در بعد میں بھی وہاں پہنچ جاوں گی "۔

وہ تیزی سے مڑگیا ۔اسے علم نہیں تھا کہ وہاں کوئی سرنگ بھی ہے اور پانچویں پوائٹ کا مطلب بیتھا کہ وہ چنزیٹر والے \*\* است سے میں تعدیک تاریخ است میں میں تاخ میں کردی و میزا اور میں چینچ کی ہیں۔ فرانچویں بوائد و کا

تہہ خانے کے اوپر واقع ہوگی۔ تہہ خانہ گیا رہویں اور آخری پوائٹ پر ضالفٹ میں پیٹنج کراس نے پانچویں پوائٹ کا بٹن دبایا ۔ اور لفٹ سے باہر آ گیا۔ یہاں گہری تا ریکی تھی ۔اس نے سگریٹ لائٹر کی روشنی میں سوچ بورڈ تلاش کر کے پہلے پوائٹ کا بٹن دبایا اور لفٹ اوپر کی طرف سر کتی گئی۔

اس کی سافس تیزی سے چل رہی تھی اور دل شدت سے دھڑ ک رہاتھا۔ سگریٹ لائٹر بجھا کروہ اس جگہ تھے۔ وہاں نا ریجی ضرور تھی لیکن دل بدستوراسی رفتار سے دھڑ ک رہاتھا۔ آخر بھاگ کرکہاں جائے گا۔ بیکتیالیز ا۔۔۔

اس کابس چلتاتو اسے ٹھکانے ہی لگا دیتا۔اس نے اسے ہیڈ کوارٹر کے اصل جواب سے آگا ہیں کیا تھا۔اس طرح کے کام کرنے والے نخالفت کرنے وا**لوں ک**وچپ ج<mark>ا پٹھکانے لگا دینے ہی می</mark>ں بہتری سجھتے ہیں "۔ اس نے دوبا رہسگریٹ لائٹرروثن کیا اورآ س یا س نظر دوڑ انے لگا۔ بیسر نگ نین نٹ چوڑی اور چیونٹ او نجی تھی۔اس

نے سگریٹ لائٹر بجھا دیا ۔اگر ساری گیس ختم ہوگئی آو اس سے بھی جائے گا ۔اس نے سوچا ۔ریڈیم ڈ ائیل والی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی پر نظر جمائے کھڑ ارہا۔ ٹی الحال اس کے ذہن میں اس کےعلاوہ اور پچھنیں تھا کہ سرینا وہاں پہنچ کر

اہے بیاو کی کوئی راہ دکھاتی ہے۔

پھرآ وھا گھنٹہ بھی گز رگیا ہے کین سرینا نہآئی مزیدوس منٹ گز ارکروہ ویوارے لگاہوا آ ہتہ آ ہتہ آ گے ہڑھنے لگا۔ ذ راہی د ورجلا ہوگا کہ بایاں ہاتھ بھے د یوار ہے کسی خلامیں جاپڑا۔وہ رک گیا ۔اورسگریٹ لائٹرروثن کرنے پرمعلوم ہوا

کہ اس کابایاں ہاتھ دیوار میں تر اٹے ہوئے ایک طاتنے میں جارہ اتھا اور پھر دوسرے بی کمھے میں اس کی ہانچھیں کھل سنگئیں۔طاتے میں ایک بڑی تی مارچ رکھی اُٹلر آئی گئی۔اس نے اسے شٹ کیا۔مارچ کے اندر بیٹری موجود تھی۔ سرنگ کی تا ریکی نے وئین پر جود با وڈ ال رکھا تھا اس سے نجا**ت ل**ی جانے پر وہ تیز رفتاری سے آ گے بڑھتار ہا۔ اب

اسے اس کی پر واہیں تھی کرسرینا وہاں پہنچتی ہے یانہیں پہنچتی۔ ۔ پچھ دوراور چلاہو گا کہ عقب سے اس پر نارچ کی روشنی پڑی اوروہ اچھل کر باشیں جانب والی دیوار سے جالگا۔

" تھبر وہکولس ۔۔۔۔۔ میں ہوں" سرینا کی آ واز آ ئی تھی۔

وه رک گیاسرینا قریب پینی کربولی۔ "تم کہاں چلے جارہے تھے۔کیاتمہیں اس جگہ کانکم تھا"۔

" نہیں ۔۔۔لیکن میں ویکھنا جا ہتا تھا"۔

" مجھے کی قدر دریہو گئی"۔ "ادھرکیاہے"؟۔

" میں نہیں جانتی ۔ زیا وہ دور تک نہیں گئی"۔

" يبال جيها رچ بھي لل ہے۔اس كا يبي مطلب ہوا كه ان ميں سے كوئى ادھر بھى آتا رہتاہے "۔ میر اخیال ہے کہتم وہ نا رہے وہیں رکھدو، جہاں سے اٹھائی ہے۔ورنہ وسکتاہے کہاہے وہاں نہ پا کر۔"

" ختم کرو"۔وہ پیزاری سے بولا۔ "ہم یہی نہیں جانتے کہ بیسرنگ کہاں لے جائے گی۔اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کیکن تم میر ہے ساتھ کہاں جاوگی ہوسکتا ہے کہ لیبارٹری میں تنہاری عدم موجودگی سے وہ ہوشیار ہو جائیں "۔ "اس وقت میں ڈیوٹی پڑئیں ہوں "۔

" تمہیں کیے معلوم ہواتھا کہ مجھ پر کوئی تجربہ کیاجانے والاہے "۔

" میں نے گور دوکو کسی ہے باتنیں کرتے سنا تھا"۔

" بیسب کچھا حیا تک ہی ہواہے "۔

" کیابات تھی"؟۔ " وہ اے گورد و سے اپنی جھڑپ کے بارے میں بتانے لگا"۔

'' میں کہتی ہوں ان بیچا رے غیر مہذب اور لائلم آ دمیوں کا بھی کیا قصور ہے " ۔سرینا کپکیاتی ہوئی آ واز میں بولی۔

یں بی ہوں ان بچارے میر مہدب اور لام او میوں کا میں لیا صور ہے کے سریا جبابیاں ہوں اواریں ہوں۔ "میرےاحتجاج پر اس نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا اور میری معظلی کا حکم جاری کرادیا "۔

میرے اسجان پر ان نے ہید وارز سے رافطہ مام کیا اور میری میں مام جاری کرادیا ہے۔ ابھی کے قدیران سرکہ کی والیہ نہیں ملوما گا" سردا فرکدا ہے۔

" ابھی تک تو یہاں ہے کوئی واپس نہیں بلوالیا گیا " ۔سرینا نے کہا۔ ع " گور دوجھوٹی ہے ۔ مجھے دھو کے میں رکھ کر کام کرنا جا ہتی ہے اور دہ اس کے علا وہ اور پچھٹییں ہوسکتا کہ میں بھی ہڑے

با **لوں** والے ایک جا نور میں تبدیل ہوجاوں "۔

"تو کیاتم بھی فرارہوما جاتی ہو "۔

" کاش بیسرنگ جمیں کیلے آسان کے نیچے پہنچاسکے "بسرینا او لی۔

"عرے سے خواہش ہے کیکن تنہاتو میرے بس کی بات نہیں تھی "۔

" اوہو۔۔۔یتو تم کسی سائقی کی نتظر تحییں " ؟۔

"يقييناً - - - "

" تبتو بڑی انچھی ہات ہے "۔

" آخران حرکتوں کا مقصد کیا ہے "؟ ۔سرینانے پوچھا۔

" يبي سوال ميں نے بھى كيا تھا كيكن اب سوچ رہاہوں كہ مجھ سے خلطى ہو كي تھى " -

" بدیری بات ہے کہتم ایک دلیر اما فیصلہ کرنے کے بعد پچھتار ہے ہو "۔

" پچھتانہیں رہا۔ بلکہ اپنی نا وانی کا اعتر اف کر رہاہوں ۔ بیسوال اٹھانے سے پہلے مجھے بچاو کی صورت بیدا کرنی چاہئے تھی "۔

" ہال ۔۔۔۔۔یہ بات قو ہے "۔

سكتا فضا" يحكوس بولا -

"لیکن میرے لیے بیہ بالکل نئی اطلاع ہے کہ جنگل میں دوعد دسفید فام عور نیں بھی جانور بنا کرچھوڑ دی گئی ہیں۔ویسے یہاں جنٹنی کڑکیاں تحییں بدستورموجو دہیں "۔

یہاں ' بی کر نیاں میں بر حمور تو بود ہیں ''۔ " شاید وہ اور کہیں سے لائی گئی ہیں شکر افی عورتوں کاحصول مامکن نضا اس لیے ان درند وں نے اپنوں ہی پر ہاتھ

صاف کردیا"۔

۔ سرینا کچھ نہ ہو لی۔پھروہ خاموثی سے چلتے رہے تھے گولس آ کے تھا۔اورسرینا پیچھے کیولس بی نے نا رچ روثن کر رکھی تھی۔اچا نک وہ رک گیا آ گےراستینیں تھا۔سرنگ کے اختتا مریکارچ کی روشنی کا دائر ہ جم گیا۔

" كيا فائد ه اس سرنگ ہے "؟ - وہ جھلائے ہوئے انداز میں بولا -

"سرنگ ختم نہیں ہوئی" سرینابولی۔ "لیکن اس سے آ گے جانے کی میری ہمت بھی نیل پڑای۔ نین بار میں یہیں سے واپس ہوگئی ہوں "۔

سے واپل ہوں ہوں ۔ " مگرآ گے راستہ کہاں ہے "؟۔

"بالكل سر \_ پر پینچ كربائيں جانب" \_سرينانے كہا-

کلوس آ گے بڑھااور پھر ہائیں جانب مڑ گیا۔سریناجہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔

" اوہو۔۔۔۔۔بیادھرتو ایک بڑ اکمر ہسانظر آ رہاہے " یکولس بولا۔

در واز ہسرنگ کی دیوار بی میں اس طرح تر اشا گیا تھا کہ تھوڑے فا صلے سے بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عولس دروازے بی کے قریب کھڑ اتھا۔سرینا بھی قریب جائپنچی۔

تم پہلے پچھ دور جا کر دیکھ**او۔ پھر می**ں آوں گی۔ پیتہ نہیں کیوں اس جگہ پہنچ کرمیر ے رونگھٹے کھڑے ہوجاتے ہیں "۔ سرینا کیکیاتی ہوئی آ وازمیں ہو لی۔

" اچھی بات ہے۔ میں دیکھے لیتا ہوں "۔

تکولس دروازے ہے گز رگیا۔اس نے جا رول طرف ارچ کی روشنی ڈالی تھی اور پھرسرینا کی طرف مڑنے ہی والاتھا کہ پشت پر تیزنشم کی سرسر اہٹ تی سالکل ایسے ہی معلوم ہواتھا جیسے کوئی بڑی چیز اپنی جگہ سے سرک گئی ہو۔

"سريناــــ "وه طلق ڪياڙ کر چيڪا۔

دا خلے کا درواز ہ دیوار بن چکا تھا۔ جا رول طرف پھر ملی دیواریں تھیں ۔

"سرینا۔۔۔ "وہ پھر چیخا۔اور جھیٹ کراس جگہ پہنچا جہاں دروا زہتھا کیکن شاید اب اس کی آ وازسرینا تک نہیں پہنچ سکتی تھی ۔نا رچ کوفرش پر بھینک کروہ دونوں ہاتھوں ہے اس طرح دیوار پیٹنے لگاجیسے اس کا پیغل وہاں پھر خلاپیدا

ٹھیک اسی وقت لیز اگور دو کا قبقہہ کمرے کی محدود نضامیں گونجا تھا۔

احمق آ دمی "۔وہ کو ہر دی تھی ۔ " بھلاوہ انجارج ہی کیاجو ماتختوں کے دلوں گاجال ان کی آئٹھوں میں نہ پڑھ سکے۔ تنهبیں بھی جانور بنا ہے۔بن کررہ و گے اور پھرسرینا کے علا وہ کسی اور کو بیمعلوم نے ویا جائے گا کہتم جانور بنا

" كتيا--- ميں تحقيم مارڈ ا**لوں گا**-ہمت ہے تو سامنے آ يكوس دہا ڑا۔

" میں مر دنہیں ہوں کہر دانگی دکھا وں گی" ۔لیز ای آ واز آئی ۔ساتھ ہی و ہنسی بھی تھی ۔

کولس کا دم گھٹ رہاتھا۔ایبا لگ رہاتھا کیے کچھ دیر بعد دل کی دھڑ کن بی بند ہو جائے گی۔

"سرينا"۔وه تھٹی تھٹی تی آ واز میں چیجا۔

" مجھے پکارو" ۔ لیز اکی آ واز آئی ۔ "سرینا کا کام یہیں تک تھا" ۔

" میں واپس جا وں گا" ۔

" شکر کروکہ جانور بن کر بی ہی ۔۔۔زند او رہو گے۔ورنہ پالیسیوں کی مخالفت کرنے کی سز اموت ہے "۔

نہیں ۔۔۔نہیں ۔۔۔ نہیں "۔وہ دیوانہ وار چیخا۔ چیختار ہا۔ چیختار ہا۔ پھر بےسدھ ہو کرفرش پرگر گیا۔

\*\_\_\_\_\*

عمر ان اب پچھاور تی سوچ رہاتھا۔جہاں تک اسے علم تھا شکر ال کے تیر ہا شند ہے جانوروں میں تبدیل ہو چکے تھے ہوسکتا ہے اس حرکت کے مرتکب لوگوں نے ان کا حساب بھی رکھا ہو۔لہذ اید کسی طرح مناسب نہ ہوگا کہ ان سبھوں کو وادی زلم پر میں پہنچا دیا جائے ۔اس طرح خوداس کے لیے دشو اریاں پیدا ہوسکتی تھیں ۔اسے بہر حال انہی کے ساتھ رہنا تھا لیکن کسی چودھوں جانور کی موجودگی انہیں ہوشیار کرسکتی تھی ۔ بہر حال اس نے یہی مناسب بچھاکہ انجھی ان گیار ہر حبانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔تیرہ سے کم جانوروں کی

بہر حال ان او گوں کے لیے خطر سے کا مگانل شہاں سکے گی۔وہ یہی سوچیں گے کہ دوایک ہی اپنے حجروں سے نکل موجو دگی ا**ن او گوں** کے لیے خطر سے کا مگانل شہاں سکے گی۔وہ یہی سوچیں گے کہ دوایک ہی اپنے حجروں سے نکل

بھا گے ہوں گے۔

عمران اپنی کھال کے ساتھ ہی وہ کھال بھی لیتا آیا تھا جسے شہباز جا اور بھنے سے قبل استعمال کرنا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نصر ف شارق ہی کورہ نمائی کے لیے ساتھ لے کرنگل کھڑا ہو۔ یوں بھی اسے چشر ہی گوگر د تک لے جانا ہی تھا۔ لیکن اب دشواری یہ آپڑی تھی کہ اچا تک شارق نے پھرٹیڑھا پن اختیا دکر لیا تھا مسلسل کے جارہا تھا کہ جب تک وہ اینے باپ کے دازے آگاہ نہ ہوجائے گا اے چشمہ گوگر د تک ہرگز نہ لے جائے گا۔

" میں تمہیں بتاسکتا ہوں عمر ان نے کہا۔ "کیکن راز داری شرط ہوگی یتم کسی سے اس کا فرکز ہیں کروگے "۔

" میں تم ہے بدعبدی نہیں کروں گا۔ جھے بتا و" ۔

"سر دارشہداد۔اوراس کے دس کڑ کے بظاہر آ دمی نہیں رہے"۔

" میں نہیں شمجھا"؟ ۔

ان کے جسموں پر ایک ایک بالشت لمبے بال اگ آئے ہیں اوروہ بن مائس معلوم ہونے لگے ہیں "۔ شارق بے اعتباری سے ہنا تھا۔

" كياتم مجھے جھوالتبھتے ہو "؟ \_

" میں آئھوں ہے دیکھے بغیریقین نہیں کرسکتا "۔

" مجھے یقین ہے کہ اگر کسی نے بھی انہیں و کیھنے کی کوشش کیاقہ وہ فائر نگ شروع کر دیں گے "۔

" پھر بھی ہمیں کوشش او کرنی ہی جائے "۔

" جا و۔۔۔۔ایئے گھر ہی میں کوشش کر کے دیکھ**ال**و"۔

" میں درواز ہآو ڑ دوں گا۔ ۔۔۔ بہن کی بھی پر واہ نہ کروں گا"۔

" اورنه شهدادی رائفل کی گو لی کی پرواه کرو گے " ۔

" شکرال کے نہ جانے کتنے خیر ہمراپنے سینے چھلنی کراچکے ہیں یا پچھکر گز ریتے ہیں یا و نیابی ہے گز رجاتے ہیں "۔

"لیکن تبهاری اس حرکت ہے تھیل بگر جائے گا۔لوگ واقف ہوجائیں گےاوران میں ہراس تھلےگا"۔

" پھر میں کیا کروں "؟۔

"رات مونے دو" کوئی تدبیر کی جائے گی "عمران طویل سانس کے کربولا۔ وہ اس قصے کوبڑ ھامانہیں جاہتا تھا۔

" اچھی بات ہے، اب اس کھلونے کے بارے میں بتاو۔اسے کیوں آئی اہمیت دے رہے ہو "؟ ۔

" و فصوصیت سے تمہارے ہی لیے وہاں ڈالا گیا ہوگا۔ جہاں تمہیں پڑاملا تھا"۔ "آخر کیوں" ؟۔

" تا كتمهارى آوازان **لوگوں** تك يېنچتى رہے جنہوں نے اسے وہاں ڈالا تھا"۔

" تمہاری باننیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں صف شکن "۔

" بەنرنگیوں كا آلەپیغام رسانی ہے۔اسے اپنیاس ركھ كرتم جس طرح كی بھی گفتگوكرتے ہو۔وہ اس کے اصل مریر سر پہنچتا ہوتا

ما لک تک چپنجتی رہتی ہے "۔ .

"يقين نہيں آتا "۔

"اس کے با وجود بھی تم اس کے قوسط سے کسی گھوڑے کی ہنہنا ہٹ سنتے رہے ہو"۔

شارق خاموش ہو کر پچھ سوچنے لگاتھا۔

"لیکن آخر کوئی میری گفتگو کیوں سننا چا ہتا ہے "؟۔

" کیونکا تیمہار ہے گھر میں بھی ایک حجر ہشین موجود ہے "۔

"صاف صاف با تین کرو" بیشارق جهنجطلا کر بولا به

"صاف صاف بالمين كرو" بـشارق بصححطا كربولا بـ - و بالاستان ما المراكب المراكب

" جن لوگوں نے ان گیار ہ رحبانیوں کواس حال تک پہنچایا ہے وہ ان کے بارے میں باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمہاری بہتی میں قدم رکھے بغیر وہ اس آلے کی مدد ہے اپنا یہ کام نکا لنا چاہتے ہیں اور جھے یقین ہے کہ زیارت گا ہ میں شہداد ک نہ میں گیری نہ مورد میں شروع کی مدد ہے اپنا یہ کام نکا لنا چاہتے ہیں اور جھے یقین ہے کہ زیارت گا ہ میں شہداد ک

نمائندگی کرنے والی عورت انہیں لوگوں میں سے تھی۔اورمیر اخیال ہے کہ ان میں سے صرف وہی شکر الی بول اور سمجھ سکتی ہے ۔ لپوں پر بھی تا در ہے۔ورند گلتر نگ ہی میں پکڑ لی جاتی سے رفسر دارشہبا زکواس پر شبہ ہوا تھا۔ بڑے عابدتو آگئے تھا اس کے چکر میں "۔

" ابتمهاری بات سمجھ میں آری ہے۔ بیشک وہ ہماری بستی میں دوبارہ قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکے گی "۔

"لیکن وہ چر ہشینوں کو ہا ہر نکا لنا جا ہتی ہے "۔ " ٹھیک ہے ۔ورنڈ گلتر نگ جا کر بڑے عابد کوان سے حوال سے کچوکی واقف کرتی "۔شارق سر ہلا کر بولا۔

" کھیل ہے۔ورندگھر نگ جا کربڑ نے عابد لوان کے محوال سے پیوس وانف کری "۔شاری سر ہلا کر بولا۔ "البد المجھ پر اعتما دکرو۔اور جمر ہنشینوں کوچھیڑنے کی کوشش نہ کروا۔

" تم كهتے بوتو مانے ليتا ہوں "۔

"بساقو اب جمیں چشمہ گوگر دی طرف روانہ ہوجانا چاہئے "عمر ان نے کہا۔

اوراس طرح رحبان سے ان کی روانگی ہو تکی تھی ۔لیکن چشمہ گوگر د تک پہنچنے سے قبل تیز ہواوں اور ہارش نے انہیں آلیا۔اورانہیں ایک غارمیں پنا ہ لینی پڑی۔

" چشمہ گوگر دوادی زلمیر میں قونہیں ہے " ؟ عمر ان نے شارق سے بوچھا۔

پھمہ ورردوادی ریز مال و میں ہے ، سمران سے سازل سے مات

" نہیں ۔۔۔۔ایک چٹانی سلسلہ ونوں کے درمیان حائل ہے "۔
۔۔۔۔ایک چٹانی سلسلہ ونوں کے درمیان حائل ہے "۔

" اب دیکھو، بدیارش کب تھمتی ہے "۔

" سفيد با دلون والى بارش كالتيجه شيك پية نبيس مونا" \_

" وضاحت کرو" ؟ بـ

"بل بجرمیں بھی نکل جاتی ہے اور کئی گھنٹوں تک بھی جاری رہسکتی ہے "۔

"کیکن بیتو طوفان معلوم ہونا ہے "۔

شارق کچھنہ بولا۔

"میر اخیال ہے کہروی بھی پڑھ گئی ہے" عمران نے کہا۔

" ایسی با رشوں کے بعد شعنڈک میں اضا فیہ و جاتا ہے۔شائد جہیں رات اسی غارمیں گزار نی پڑے۔بارش جلد تضمتی نظر

نہیں آتی "۔

پھر بڑی دیرتک دونوں خاموش بیٹے رہے تھے۔ایہامعلوم ہونا تھا جیسے دونوں کے باس گفتگو کے لیے پچھ بھی باقی نہ رہاہو۔بارش برستورجاری تھی۔

" اپنا کوئی کارما مدسنا وصف شکن "؟ ﴿ وَفَعْمَا شَارِقَ بُولا \_

" كارنا مه، مين معمو في افعال اوركارنا مے مين فرق نہيں كرسكتا "عمر ان نے كہا۔ "يا پھر ابھى تك كوئى كورنا مهانجام

ہی نہ دے سکا ہوں گا"۔

بی نہ دے سکا ہوں گا"۔ "تمہار اسب سے بڑا ابچیکس عمر کا ہے "؟۔

" کیامقلاتی اینے بچوں کی عمرین نہیں بتاتے "؟۔ " اے میرے دوست کے بچے، ابھی میر الماپ خود مجھے ہی بچہ مجھتا ہے۔اس لیے شادی بی نہیں ہوئی ابھی تک"۔

"میں شمجھ گیا"۔

" کیا تمجھ گئے "؟۔ " ہے شارعورتیں مرتی ہوں گی تم پر ۔اس لیے سی ایک کے پابند نہیں ہونا جا ہے "؟۔

"عورتوں کی ہاتیں نہ کرو۔ جھے غصباً نے لگتا ہے"۔

" كيول \_\_\_\_كول"؟\_

" پیتانہیں کیوں"؟۔

" کسی عورت نے دھوکہ دیا ہوگا"؟ ۔

" اوشارق اب ختم کرویه بات " ـ

" پھروقت کیے گز رے گا"؟۔

"عورت کے بغیرنہیں گز رسکتا کیا"؟۔

" گزرنا تو ہے ۔لیکن اچھانہیں ۔میں آو ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتار ہتا ہوں "۔

" خود بھی عورت ہی ہوجا و گے کسی دن "۔

" اليي بدوعاندو" \_

" کیوں۔جب تم عورت بی کے خیال میں ڈو بےرہتے ہوتو عورت بی ہوجانے میں کیامضا کقہہے"؟۔

" تب پھر مجھے کسی مروسے شاوی کرنی پڑے گی۔ اوروہ مردصف شکن کے علا وہ اورکوئی نہوگا"۔

"مارکھائے گا کیاشارق کے بچے " عمران مکاتان کر ابولا۔

"يقين كرو-اكر مين عورت موناتو سب سے بروي خواش يبي موتي "-

"میر اخیال ہے بارش کا زورٹوٹ رہاہے "۔

" اب سفر جاری رکھنے کو دل نہیں جا ہ رہائی نا لوں میں بانی کا بہاوا تنا تیز ہوگا کے گھوڑے قدم نہ جماعیں گے۔رات یہیں گز اردؤ بہتر ہوگا"۔

وہ رات آئیں غاربی میں بسر کرنی پڑی ۔ دوسری صبح مطلع صاف تھا۔اور فضا نگھر گئی تھی لیکن سر دی میں اضاف ہو گیا تھا۔

سفر پھرشر وے ہوگیا ۔ چشمہ گوگر دابھی دورتھا۔

عظر پیرمنزون ہولیا ۔ پیشمہ نوٹر دائی دورتھا۔ میں

" نہیں ۔۔۔۔ دونوں کے درمیان جو چٹانی سلسلہ ہےاسے ابھی تک کسی نے بھی با رئیس کیا "۔

گھوڑے تیزی سے راستہ طے کررہے تھے۔ان اطراف میں زیا وہ تر خٹک پہا ڑتھے، جن کی چوٹیوں پر کہیں کہیں بر ف بھی دکھائی ویتی تھی۔

پچھلے دن کی بارش کا یانی ابھی تک ما **اوں م**یں بہدر ہاتھا کیکن اس کی تیز روی باقی نہیں رہی تھی ۔وہ ایسے ہی کئی ما لے بہ آ سانی یا رکر گئے تھے۔

دوپېر ہوتے ہوتے وہ چشمہ گوگر د جا پہنچے نضا گند ھک کی بوسے رچی ہی ہوئی تھی۔

" كيو**ں ن**ەجم عشل كركيں" ـشار**ق** بولا ـ

" اتنی ٹھنڈک میں "؟ عمر ان نے جھر حجمر ی لے کر کہا۔

" پانی گرم ہوتا ہے ۔ساری تھکن دور ہوجائے گی ۔پھر میں تنہیں اس جگہ لے چلوں گاجہاں میں نے وہ آلہ پڑا اپایا

"اچھی بات ہے "عمران طویل سانس لے کر بولا۔ "مجھے کوئی ایباراستہ بھی تو تلاش کرنا ہے۔جس سے وادی زلمیر میں داخلہ ممکن ہو "۔

" سب کچھ بعد میں دیکھیں گے "۔

با نی گرم تھا۔ پچ مچ نہا لینے کے بعد عمر ان کو یہی محسوس ہوا تھا جیسے نور کی طور پر ساری تھکن دور ہوگئی ہو۔

"لیکن به گندهک کی بو"؟ - و ما ک سکوژ کر بولا -

"عرصے تک بیار بول ہے محفوظ رکھے گی "۔شارق نے کہا۔

پھر وہ اسے ادھر لے چلاتھا جہاںٹر اُسمیٹر پڑ املاتھا۔ یہاں ایک گھنا اور تناور درخت دکھائی دیا۔ان اطراف میں عمر ان نے ایسا کوئی دوسرا درخت نہیں ویکھا تھا۔

" یہاں ۔۔۔ٹھیک اس جگہ "۔اس نے درخت کی ایک دوشاخی جڑ کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا جوزمین کی سطح

ہے اجرآ کی تھی۔ "میر اخیال ہے کہ ادھر سے گز رنے والے یہاں ضرور گھبر تے ہوں گے "عمر ان پچھ سوچتا ہو ابولا۔

" تمہاراخیال درست ہے۔وسطی شکرال سے رحبان کی جانب آنے والے گلز نگ سے گز رکر لیمیں قیام کرتے

" يەچىزمىر سے خيال كوتقويت پېنچاتى ہے "۔

" کس خیال کو "؟۔

" یمی کہ و چسرفتمہارے ہی لیے یہاں رکھا گیا تھا"۔

شارق پچھانہ بولا۔

عمر ان پھر اس چٹانی سلسلے کی طرف متوجہ ہوگیا جوان کے وا دی زلمیر کے درمیان حائل تھا۔

" واقعی ۔۔۔۔ یہ چٹانیں بالکل سیدھی کھڑی ہیں "۔وہ پچھ دیر بعد ہڑ ہڑ لیا۔

" نەھوپتے تو كيامونا "؟ بەشارق نے يوچھاپ

" ہم ادھرے واوی زلمیر میں داخل ہوجاتے "۔

"وہال کیا ہے"؟۔

ہیں ""آ ہا۔۔۔۔تب تو میں ضرور چلوں گا۔ آئییں دیکھوں تو "" اور اگر ہم بھی بنادیئے گئے تو "؟ عمر ان بولا " تب تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخر بنائے کس طرح جاتے ہیں "؟ " تمریخط ہمول لے سکو گے "؟ -

" کیول نہیں"۔

" میں نے اس کی بھی تدبیر کرر کھی ہے کہ وہ ہمیں جانور نہ بناسمیں "۔

" تب تو پھر مجھ وہاں ضر ور لے چلوصف شکن "۔

اچھاتو پھرہم وہ راستہ تلاش کریں جس ہے گز رکروہ وادی زقمیر سے ادھر آ جاتے ہیں "۔

" تمہارامطلب ہے کہان چٹانوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی درا ژمو جود ہے جس سے گز رکر و ہادھرآ جاتے ہیں "۔

"میرایمی خیال ہے" عمران سر ہلا کر بولا۔

" احصا چر تلاش شروع كردي " مشارق نے كہا۔ " تم مغرب كى طرف جا و، مين شرق كى طرف جا تا ہوں " م

" میںتم سے متفق نہیں ہوں "۔

" کیوں"؟۔

"بس بونهی ۔۔۔ ہم دونوں ساتھ بی رہ کریہ کام کریں گےخواہ کتنا بی وقت کیوں نصر ف ہو "۔

" جبيهاتم کهو" په

" کیکن کام شروع کرنے ہے پہلے میں ان **لو**گوں کو بیا اطلاع دینا جا ہتا ہوں کہ رحبانی حجر ہنشینوں میں ہے دوآ دمی غائب ہوگئے ہیں"۔

" کوئی بھی نائب نہیں ہوا۔ وہ سب موجود ہیں " ۔ شارق جلدی سے بولالیکن اطلاع کیے پہنچاو گے "؟۔

"ای آلے کے ذریعے"۔

" وهب پچھين رہے ہوں گے جيسا كرتم نے كہاتھا"۔

" نہیں۔۔۔میں نے فی الحال اسے بیکار کردیا ہے۔ ایک پر زہ نکال کر جیسے ہی وہ پر زہ اس میں نٹ کروں گا وہ دوبارہ کام کرنے لگے گا"۔ "لیکن تم بیاطلاع کیوں دینا جا ہے ہو"؟۔ "اس لیے کہانہوں نے ابھی تک شکرال کے تیرہ آ دمیوں کو جا نور بنایا ہے "۔ کام کرنے لگے گا"۔

" دوکون ہیں"؟۔شارق چونک کر بولا۔

" وُطلی شکرال کے دوافرا د۔جنہیں میں نے ان کے جمر وں سے نکال کروادی زلمیر پہنچا دیا ہے اوراب ہم دونوں اپنے طور رپر جانور بن کر وادی زلم بر میں داخل ہوں گے ۔لہذ انہیں معلوم ہونا جا ہے کہ دور حبانی بھی وادی زلمیر میں آ گئے

" آخراس سے کیا فائدہ"؟۔

"اس طرح وہ شبہے میں مبتلا ہو کر ہوشیار نہ ہو مکیں گے اور ہم ان پر قابو پانے کی کوشش کریں گے "۔

"تو کیاتم لوگ ان کے ٹھکانے سے واقف ہو "؟۔

" بہت جلد واقف ہوجا وں گا"۔

" احچھاتو پھر انہیں اطلاع پہنچاو"۔

" ابھی نہیں پہلےراستہ تلاش کریں گے۔موسکتا ہے وہی راستہ مجھے ان **لوگوں تک** بھی پہنچا دے "۔

شارق خاموش ہوگیا ۔ان کارخ مشرق کی جانب تھا اوروہ ادھر ہی چل پڑے۔پھرعمر ان رک کر بولا۔ "مُشہر و۔ پہلے

میں اس درخت پرچڑھ کرآس یا س نظر دوڑ الوں" ۔

" اچھی بات ہے "۔شارق نے کہا۔

عمران درخت برج ما تھا۔اور کاند ھے سے للکے ہوئے تھیلے سے دوربین نکا لی تھی۔

قریبا جا رمنٹ تک گر دوپیش کا جائز ہلیتا رہاتھا۔کیکن دور دورتک کوئی نہ دکھائی دیا۔

نیچار کراس نے شارق سے کہا تھا۔ "چلو"۔

" کیاد یکھا"؟۔

" کچھ بھی نہیں ۔ میں بیدو مکھنا جا ہتا تھا کہ آس بائس کوئی اور بھی موجود ہے بانہیں ہے "۔

" آخر بیکسی تبای ہم رپیا زل ہوئی ہے "۔ " جب تک بقیہ دنیا کے ساتھ چلنا نہ سیکھو گے یہی پچھ ہوتا رہے گا"۔

" کیے چلیں گے بقیہ دنیا کے ساتھ "؟۔

" تلک نظری ہو ہم پریتی اور قدامت پیندی ہے پیچیا چیزائے غیر بقیہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکو گے ۔ انہوں نے اس کام کے لیے شکر ال کو خالبااس لیے منتخب کیا ہے کہم اسے آسانی بلاسمجھ کر اس کے خلاف حد وجہدنہ کرسکو گے "۔

"بات کچھ کچھ میں آ رہی ہے "۔

"لیکن تمہارے باہے کی سمجھ میں نہیں آئے گی"۔

"تم پیر کیے کہ سکتے ہو"؟۔

" سمجھ میں آسکتی ہوتی تو حجر ہشین ہوجانے کے لیے رحبان کارخ نہ کرتا بلکہ وادی زلم یر ہی میں ڈیا رہتا ہے معلوم کونے

کے لیے کہ آخرابیا کیوں ہوا"؟۔

"بيات بھى تجھ ميں آ رہى ہے "۔

" آ رہی ہے ا۔۔۔۔تم بہت جمحصد ارہو۔۔۔۔اس لیےسر دارشہبا ز کے بعد شہبیں ہی پورے شکرال کاسر دارہوما عاہے"۔

شارق بنس پڑااور بولا۔ " کیوں میر امتحکہ اڑار ہے ہو۔میر ابا ہے تو مجھ صرف رحبان ہی کی سر داری کے قابل نہیں سمجصتا" به

"اس کی بھول ہے "۔

شارق پچھ نہ بولا۔ان کے گھوڑ نے عمو کی رفتار ہے شرق کی طرف بڑھتے رہے۔عمران تیز نظروں سے چٹانی سلسلے کا

جائز ،بھی لیتا جار ہاتھا کیکین ابھی تک ایسی کوئی دراڑنہیں دکھائی دی تھی جواس کےنظریئے کی نا ئیدکرتی ویسے نہ جانے کیوں اسے یقین نشا کہ ان چٹانوں میں کوئی ایسی دراڑ ضرورمو جو دہوگی جو انہیں وادی زقمیر تک لے جاسکے۔

بہرحال جہاں وہ چٹانیں بہت او نے پہاڑوں سے جا مل تھیں۔ وہیں سے پھروہ مغرب کی سمت ملی پڑے۔

"مغرب کی ست بیسلسله کہاں تک چھیا ہوا ہے"؟ ۔ همران نے بوچھا۔ " پية نېيں ---- ميں ادھرنہيں گيا" -

" اچھی بات ہے تو پھرمغرب ہی کی طرف بڑھتے رہو۔ادھر بھی دکھے بیں" عجر ان نے کہا اور گھوڑے کوایر مھا گیا۔ خاصی تیز رفتاری ہےوہ اس جگہ تک پہنچے تھے جہاں اسے شرق کی ست آئے تھے۔ کہ ۔اس کے بعد کھوڑوں کی رفتار کم کر دی گئی تھی۔اوروہ پہلے ہی کی طرح چٹانوں کا جائز: ہ لیتے ہوئے مغرب کی سمت پڑھ رہے تھے۔

تھوڑی دیر بعد شارق نے سوال کیا۔ " آخر ہم کس طرح قد امت سے پیچیا چیٹر ائیں " ؟ - بڑے عابد کو بیربا ہے پہند نہآئے گی"

" احیحاتو بڑے عابد ہی ہے کہو کرتمہارے باپ کو دوبارہ آ دمی بنا دے"۔

"بڑے عابد کونکم ہی نہیں کہ ان پر کیا گز ری ہے"۔

"ليكن وسطى شكرال كے دوبا شند ول پر جو پچھ كرزرى ہے اس سے قو وہ بخو بی واقف ہیں" عمران بولا۔ "ليكن ان کی دعائیں ان دونوں کو دوبار ہ آ دمی نہیں بنا سکتیں " ۔

" اس کے بارے میں پچھنیں کہ سکتا۔ "شارق مردہ ی آ واز میں بولا۔

" آخر کیوں " ؟ به

" كوئى كي يحضين كه يسكتا- برا عابد كارتبسب سے بلند ہے "۔

" اچھاتو پھر بیہ بتا و کربڑے عابد نے تہہیں رائغلوں اور پہتو لوں کے استعال سے کیوں نہیں روکا جبکہ تمہارے بزرگ

تيركمان اورتلوار استعال كرتے آئے تھے "۔

" یہ بات بھی سوچنے کی ہے۔ کیکن کوئی کچھٹیں کہ پسکتا "۔

"احتمان بات ہے۔ جب تک شکر افی برقی یا فتہ و نیا ہے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں پیدا کرے گااس طرح مشکلات میں براتا رہے گا۔ حدمو گئی که زرور مگستان بار کر ہے جن لوگوں سے جدید اسلح خرید لاتے موان کی زبان نہیں سکھ

ین پر ۱ رہے مات معدول ورورور میں ما**ن** پر در سے سکتے ۔ آخر کیوں "؟ -

" واقعی بیربات سوچنے کی ہے "۔ " اگرتم سر داروں کے سر دارہ و گئے تو کیا کروگے "؟۔

ا رہم سر داروں مے سر دان وسے و کیا سروے ہا۔ " وہی کروں گاجو بڑے عابد کہیں گے "۔

"بس آقه پیرتمها را دور بھی حماقت بھی کا دور ہوگا"۔

"تم سجھتے کیوں نہیں ۔۔۔۔ بڑے عابد۔۔۔"

" میں بھی ان کی عزت کرنا ہوں" عمر ان نے کہا۔ "لیکن قد امت کو برقر ارر کھنے کے سلسلے میں ان کی ہمنو ائی نہیں سر سبد

كرسكتا"\_

"بس اب اس قصے کوشتم بھی کرو۔ میں جہنم کا ایندھن نہیں بنیا جا ہتا"۔

" خير في الحال ختم كرنا مون " \_

"مقلاتی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں "؟ مثارق نے مسکرا کر یو چھا۔

" پہلے ہڑے عابد سے اجازت لے آ و پھر متعلاتی لڑ کیوں کی بات کرنا کیونکہ وہ آ ہت یہ ہت پڑتی پہند ہوتی جارہی

يں"-

"مت كروبرا عابدى بات "مشارق كه كهايا -

" تم بھی مت کرومقل تی لڑ کیوں کی بات ورنہ مقل ت کابر اعابد مجھے کا ف کھائے گا"۔

" تم اینے بڑے ماہد کی عزت نہیں کرتے "۔

"عزت میں سب کی کرنا ہوں لیکن ہرا یک سے تنفق نہیں ہو جانا "۔

" بہت مزے میں ہوتم "۔

" تم بھی مزے میں ہو سکتے ہو۔۔۔۔کوشش کرو"۔

"احچابه بتا و که مین کس شم کی لژگی ہے شادی کروں"۔ " کسیتہ قرید مقدر قراد کی حتمہد میں کہ تقرید میں

" کسی تر تی پیندمقل تی لڑ کی جوشہیں مار مارکرتر تی پیند بنادے"۔ " میں ممک

" یہ بھی ناممکن ہے، میں کی غیرشکرا لی لڑی ہے شادی نہ کرسکوں گا"۔ " ارہے تو اسی وقت تمہیں شادی بھی کرنی ہے " عمر ان بھنا کر بولا ، اور شارق بنس کر بولا۔ " میں نے تو یہ بات اس

لیے چھیڑی تھی کربڑے عابد کا قصہ محتم ہوجائے اب

"آ با--- يضم و---- "عمر ان في محورٌ اروكت موع كها-

"کیابات ہے"؟۔

لیکن عمر ان نے کچھ کے بغیر تھلے سے دور بین نکال فی اور چٹانوں میں کسی جگہ کاجائز ، لیٹے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر تکھی میں میں ملام مالدان

آئی مول سے دور بین ہٹا تا ہوابولا۔ "شائد میں نے وہ جگہ دیکھ لی ہے"۔

ا شا تکرمین نے وہ جلہ دیکھ فی ہے "۔ اس میں ایک ایک میں میں اس میں تاکیجہ گی ہوئے ہیں تاکہ کی ایک میں ایک میں ایک میں ایک اور ایک اور ایک اور ایک ا

اور پھر جلد ہی وہ دونوں اس چٹان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ شارق گھوڑے سے انز کر چٹان کا جائز ، لینے لگا۔ عمر ان بھی اپنے گھوڑے سے انز ا۔اور دونوں گھوڑے ایک جگہ باندھ دیے گئے اور انہوں نے اس دشوارگذار چٹان پرچ ڈھناشروع کردیا۔

پ خاصی جدو جہد کے بعدوہ الی جگہ پہنچ سکے تھے جہاں مزید آ گے بڑھنے کی گنجائش نہیں تھی۔

شارق نے دونوں اطراف دیکھتے ہوئے کہا۔ "بیکہاں لے آئے "۔

" کیاشہیں وہ شگا ف نہیں دکھائی دیتا" عمران نے پچھاوپر ہاتھا تھا کراشارہ کیا۔

" وہاں تک پہنچو گے کیے " ؟۔

" ابھی پہنچ کر دکھا تاہوں" ۔

" اگرتم پہنچ بھی گئے تو گھوڑے کیے پنچیں گے " ؟۔

" میں صرف بیدد یکھنا جا ہتا ہوں کہ وا دی زلمیر تک پہنچ سکوں گایا نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی راستے سے وادی میں ن

داخل ہو**ں"۔** حمہ سرم<u>ہ ہ</u>ے

" اچھی ہات ہے۔کوشش کر و"۔

عمران اچهلاتها ورایک شگاف میس دونوں ماتھ ڈال کرجھول گیا تھا۔ چھسات نٹ کی اونچائی پرلکتا رہا۔

" اتنی او نچی چھلا نگ لگا سکتے ہو"۔شارق نے حمرت سے کہا۔

عمر ان اوپراٹھتا چلاگیا ۔ شارق کو ایبای لگاتھا جیے شگاف کے اندرے کی نے پکڑ کراہے اوپر تھیدٹ لیاہو۔اس نے اس کے بورے جسم کوہوامیں اڑتے ہوئے دیکھا اور پھروہ اس شگاف کے دھانے پر کھڑ امسکرار ہاتھا۔

وہ پھر مڑاتھا اور تھیلے سے نارچ نکال کر گھٹنوں کے بل آگے بڑھنے لگاتھا۔ اس سرنگ نما دراڑ میں کھڑے ہونے کی گنجائئ نہیں تھی سارچ کی روشن میں آگے بڑھتار ہا۔ دوڑ ھائی سوگز تھکنے کے بعد اسے پھر سورج کی روشنی دکھائی دی تھی

اس قدرتی سرنگ کے دوسرے دہانے سے وادی زلم پر صاف نظر آر بی تھی اور ادھر کی دھلان بھی دیو ارگز ارنہیں معلوم ہوتی تھی۔ چاہتا تو دہانے سے نکل کرنشیب میں دوڑتا چلا جاتا لیکن اس نے ایسانہیں کیا۔

ہوں کی سے بہتا کو دہائے سے میں سیب یں دورہ چواجا ہا ہین ہیں ہے ہیںا تین ہیا۔ واپسی رواروی میں نہیں ہو کئی تھی سارچ کی روشنی میں سرنگ کا تفصیلی جائز ، ایتا ہوالیٹ رہاتھا۔ایک جگہ اسے بیئر کا خالی ڈبہ پڑا اہواملا۔اس نے سے اٹھا کراس کے سوراخ سے ناک لگا دی اوراس نتیجے پر پہنچاتھا کہ وہ بہت پر لانہیں تھا۔ ظاہری حالت بھی یہی بتاتی تھی کہ وہ بہت دنوں سے وہاں نہیں پڑا ارہا ہے ۔ایک جگہ ڈبل روٹی کے خٹک کھڑے

ہوں بھی ملے۔وہ آ گے بڑھتار ہا۔اوردوسر سےسرے تک آپینچا۔

شارق وہیں کھڑ انظر آیا جہاں اسے چھوڑ آیا تھا عمر ان کو دیکھ کراس کا چیر وکھل اٹھا۔ www.alburdu.com

" كيارى ـ ـ ـ ـ ـ " ؟ اس في چېك كر يو چها ـ

"راستہ ہے۔ میں دوسر ہے سرے تک ہوآیا ہوں "۔

"ميں كيے ديكھوں "؟ ـ

" کیاضرورت ہے۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا۔ کر چکا"۔

'' کیاسرورت ہے۔ بھے بو پھ صفوم سرما ھا۔ سرچھ''۔ تھوڑی سی جدو جہد کے بعدوہ شارق کے یا س جا پہنچا تھا۔گھوڑ وں تک پہنچنے میں خاصی دشواری پیش آئی ، شارق تو کئی

بارگرتے گرتے بچاتھا۔اس نے کے لیےوہ ڈھلان خطریا ک بی تھی۔

" اب کیا کرو گے " ۔شارق اپنے کھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر ہانتا ہو ابولا ۔

"بس ابتم رحبان واپس جاو" ۔

" وا ه ـ ـ ـ ـ يول ـ ـ ـ ـ جينين موسكتا " - =

" پھر کیا کرو گے "؟۔

" وا دی زلمیر چلیں گے "؟ ۔

" پہلے دوڑ کر ہڑے عابدسے بوچھ آ و ۔ کیونکہ انہوں نے وادی میں دا ملے پر پاپندی لگادی ہے "۔

"مم ۔۔۔۔میں نے ساتھا"۔شارق ہکلایا۔ "کیکن آئیس کیسے پیتہ چکے گا"۔ عنا میں کی ساتھا ہے تاریخ

"ربعظیم تو د کیچەر ہاہے اگر اس کے تیکس بڑے عابد کا کہناما نناضر وری ہے "۔ " بتہ تبدیل کے مال میں میں است

" تم توبال کی کھال اتا رہتے ہو۔ بڑے عابدتو تیال پینے ہے بھی منع کرتے ہیں "۔ " معرف اللہ منا میں کا مسلم کے ماہدتو تیال پینے ہے بھی منع کرتے ہیں "۔

" اور تیال پینے والوں کی سر داری بھی تشکیم کرتے ہیں۔ان کے تحا اُف بھی قبول کرتے ہیں۔۔۔ کیوں "؟۔ " مدے " مدین سے تنہ کشتا ہے "

" میں کہتا ہو**ں اس <u>قصے</u> کو**شتم کرو"۔

"جب تک تم بڑے عابدی بالا دی سے انکارنہیں کر و گے قصہ ختم نہیں ہوگا"۔

" اگرشکرالیوں کومعلوم ہوجائے تو تنہارا قیمہ کر کے رکھ دیں گے " ۔

"مم ـ ـ ـ ـ مين تههين ـ ـ ـ ـ بهت پيند کرتا هول " ـ

"بڑے عابدہے بھی زیاوہ"۔

"شائد\_\_\_\_"

" اچھی بات ہے ۔ بتو میں تہمیں وادی زامیر میں لے چلوں گا اب اس عام راستے کی طرف میری راہنمائی کر وجس سے تا ظے گزرتے ہیں "۔

"بس مغرب بی کی طرف چلتے رہو۔ منحوس پہاڑ کے پاس سے گز رہا ہوگا"۔

"منحوس پہاڑ" عمران نے حیرت سے دہرایا۔

" ہاں اگروہ بہاڑ حائل ندمونا تو ہمیں زردر مگستان تک پہنچنے میں زیادہ دشواری ندموتی۔اس منحوس بہاڑ کی وجہ سے

ورر صومیل کی مسافت بڑھ جاتی ہے۔صدیوں سے یہ پہا رمنحوس کہلاتے ہیں "۔

" نا تا بل عبور میں "؟ \_

"بالكل سيد صكر عبي -به جناني سلطانوان كمقابل ميس كيحيهي نبيس "-

شام ہو چلی تھی۔ پر ندوں کے شور سے نصا کو نجنے لگی تھی جمر ان کے پر نظر لہجے میں کہا۔ " کیوں ندرات پہیں گز اری

جائے کوئی مناسب سی جگہ تلاش کرو"۔

" میں جلد سے جلدان جا نوروں کو دیکھنا جا ہتا ہوں "۔

"بس كل و مكيه ليما" -

یہاں آئیں کوئی فارنہ ل سکا۔البتہ ایک ایسی چٹان دکھائی وے گئی جوسائیبان کا کام بھی وے سکتی تھی۔اسی کے نیچے انہوں نے گھوڑ وں سے زینیں اتا ردیں۔شارق آگ جلانے کے لیے خٹک بودوں کے ڈٹٹس اکھا ڑتا پھر رہاتھا۔

يهال درخت نبيس تنه كدان م لكرال حاصل كر في جانيس -

شارق عمران ہے بہت دور چلا گیا تھا۔وہ اسے دیکتارہا پھر جیب سےٹر آسمیٹر ٹکال کراس میں بیٹری رکھی۔اور بالکل

ایسے ہی انداز میں بولنے لگا جیسے کسی سے گفتگو کرر ہاہو۔

" دو چرے خالی پڑے ہیں۔ پیتہ نہیں طہماس اور تعطو رکہاں نائب ہو گئے۔

پھرنسوانی آ واز بنا کر بولا۔ "طہماس اور فعطو ر۔۔۔۔"

مر داندآ واز۔ "ہاں۔۔۔۔دونوں کے جرے خالی ہیں۔ پیتنہیں کس وقت نکل گئے۔کوئی دیکے خیس سکا"۔

نسوانی آواز۔ " کچھ مجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے "۔

مر داندآ واز۔ "ربعظیم ہی جانے ہسر دارشہداد نے تو اب بولنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیوں شارق؟ ۔ کیا میں ٹھیک کہ در ہا

سر والبدا وارب الرب ما ہمی جائے ، سر وار جداوے و اب بوس کی چور دیا ہے۔ یوں ساری ، باہدا میں جب ہد جول "؟۔ اللہ مرابع ماری میں ماری میں ایک افغال میں مرتفظ میں سائیسی میں مانیسی میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس

"تم نے ٹھیک سنا ہے" عمران نے شارق کی آ واز کی نقل اتا ری تھی اس کے بعد ٹر اُسمیٹر سے بیٹری نکال کراہے ما کارہ کردیا۔

تھوڑی دریبعد شارق خٹک ڈخٹلوں کا گھراٹھائے واپس آ گیا۔

هورٔ ی در بعد شاری حتک و مستون کا سراتھائے واپال اسیا۔ " آج سر دی مزاج اپوچید لے گی " عمر ان بولا۔ " آج سر دی مزاج اپوچید لے گی " عمر ان بولا۔

"اسی لیے تو اتنی منت کرر ماہوں" مثارت نے کہا۔ "اور گفرای مجینک کر پھر چلا گیا عمر ان استوجہ اور دلچیسی و مکھ ماندا

رہاتھا۔ " اس کی دانست میں مناسب تر بیت اس کڑ کے کو ہڑ ہے کام کا آ دی جناسکتی تھی ۔بڑے عابد سے متعلق اس نے اس

ہے جس نتم کی گفتگو کی تھی۔ وہ ٹھنڈ سے دل سے سنتار ہاتھا اس کی مجد کو کئی دوسٹر اشکرا لی ہوتا تو مرنے مارنے پرآ مادہ ہو

گیا ہونا۔ پچھ در بعد وہ پھرایک گھر ااٹھالا یا تھا۔

"بس کرو" عمر ان ہاتھ اٹھا کر بولا۔ "میں نے ایس تدبیر سوچی ہے کہر دی سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہمارے لیے کو کی خطر ہ بھی باقی ندرہے گا"۔

سے من سروں بن میں ہو ڈال دیا اور ایک طرف بیٹھتاہ وابولا۔ "اچھی بات ہے۔کروتہ ہیر "۔ شارق نے گھراز مین پر ڈال دیا اور ایک طرف بیٹھتاہ وابولا۔ "اچھی بات ہے۔کروتہ ہیر "۔

" میں سوچ رہاتھا کتم بہت اچھے آ دمی ہو "عمر ان نے کہا۔ " آخر کس کی نقائی میں خیر ہمر بننے کی سوچھی تھی "۔ وہ کھسیانی ہنسی ہنس کررہ گیا تھوڑی در پچھ سوچتار ہا پھر بولا۔ " درائسل اپنی سوتیلی ماں کو دبائے رکھنے کے لیے میں

نے خبر ہمر کا بہروپ بھرا ہے لیکن صف شکن کی آئٹھوں سے قونہیں حجیب سکتا"۔ "میر اخیال ہے کہ نہ صرف سوتیلی ماں بلکہ باپ بھی ڈرنے لگا ہوگا''۔

شارق نے قبقہدلگایا اورسر ہلا کربولا۔ "ان کی توسر داری بھی میرے دم سے قائم ہے۔ورنہ بھی کی اسے کھو چکے

" تمہارے آنے سے عسر بھی فائف ہو گیا تھا"۔

منضى ين أنگلى دكھار ہاتھا۔

"بیکیا ہے"؟۔ "میں شنگشت بھی ہوں کو بَی شکرا فی مراخون بہانے کی جرات نہیں کرسکتا"۔

" یک مست می ہوں ۔وی سران کرا مون بہانے ی برات بیل سات ا

" ہما راعقیدہ ہے کہ چھانگلیاں رکھے والے کے آل سے تباہی چیلتی ہے زیادہ برشنکشت درولیش ہوجاتے ہیں کیکن •

میں نے خبر ہر بنا ہی مناسب سمجھا"۔ "بہت چالاک ہو ۔ابتم جو جا ہوکرتے پھر و، کوئی شوہیں ٹیڑھی آگھ سے بھی نہیں و کھے سکتا"۔

شار**ق** نے پھر قبقہہ لگایا اور بولا۔ "اگریہ بات ندموتی تو تبھی کا مارڈ الآگیا ہوتا "۔

سار**ں** سے پر جہرہ دھایا اور بولات ہر بیا ہا**ت**ے"۔ "لیکن میں نے اب کچھااور بی سوحیا ہے"۔

" کیا۔۔۔۔"؟

" خنهبیں جلداز جلد جانو رہنا دوں " \_

" كيامطلب"؟ -شارق احچل كركفر الهوكيا -

" بیٹے جا و" عمر ان مسکر اکر بولا۔ " اس طرحتم سر دی ہے بھی محفوظ روسکو گے "۔

" پية نبيل كيا كه ريه و "؟ -

" پچ مچ جا نورنہیں بنو گے۔اوراگرنفلی جانور بننے پر تیار نہوئے تو وادی زلمیر میں پچ مچ جا نور بنادیئے جاو گے "۔

"صافصافکہو"؟۔

" ان لوگوں کے جسموں میں کوئی الیی دواداخل کی گئی ہے جس نے ان کے رونگھٹوں کوچیرت انگیز طور پر بڑ ھادیا اور بیہ

عمل بہت تھوڑ ہے وقت میں ہواتھا"۔

" بیس طرح ممکن ہے "؟۔

" ترقی یا نة لوگوں کے لیے سب پچھکن ہے۔ میں وہاں تہہیں دوعد دما دائیں دکھاوں گا جوفر تگی سل سے تعلق رکھتی ہیں اس میں ایک سنہری ہے اور دوسری سفید ۔ اور تمہارے شکر افی سیا ما**لوں سے ڈھکے ہوئے ہیں "۔** 

"لیکن اب میرےباپ کا کیاہوگا"؟۔

"ہوسکتا ہے ان کے باس کوئی ایسی دواہھی ہوجوانہیں دوبارہ آ دمی بنادے۔اگر ایسانہ موتا تو وہ خوداپنی نسل مر ہرگز

ہاتھ صاف نہ کرتے "۔

" کویا ۔۔۔۔کوئی فریکی پرسب کچھ کررہاہے "؟۔

"سوفيصديمي بات ہے"۔

"آخر کیوں "؟ ۔

" يهي أو ديكينا ہے۔ويسے شكر افي عورتنيں ان كے ہاتھ نے گئي ہوگي اس ليے نہوں نے فرنگوں ہى كوجا نور بنا ديا اور

وہ دونوں مادائیںشکرالی زوں کے ساتھ بہت خوش ہیں"۔

" كيابات موئى "؟ مشارق نے حيرت سے كہا -

"ہوسکتاہے وہ یدد کھناجا ہے ہوکہ ان کے بیجة دمی بی ہوتے ہیں یا جانور"۔

" میں سمجھ گیا۔ویسے بیسفیدسور ہمیں جانو رہی سمجھتے ہیں "۔شارق نے غصیلی آ واز میں کہا۔

" كى بات كهى تم نے " عمر ان سر ہلا كر بولا -

" اچھاتو تم کس طرح جا نور بناو گے "؟۔

" پہلےخود بن کر دکھا وں گا۔ پھرتمہیں بھی بنا دوں گا"۔

عمران نے تھلے ہے وہ کھال نکا فی جے اپنے جسم پر نٹ کر ہاتھا۔اورا یک چٹان کی اوٹ میں چلا گیا۔

شارق متحیر انداند میں بیٹھا اس کا نظار کرنا رہا۔ اس کے چیرے پرچیرت کے ساتھ ساتھ نہ جانے اور کون کون سے

تاثرات نظرآ رے تھے۔

پھر جیسے بی عمر ان چٹان کی اوٹ سے نمودارہ وااس کا ہاتھ بے اختیارہ ولسٹر کی طرف چلا گیا۔

" ارے۔۔۔۔ارے۔کہیں فائر نہ کر دینا "عمران بول پڑا۔

"رب عظیم ۔۔۔۔ "شارق کی زبان سے اتنابی نکل سکا۔

" كهوكيسي ري "؟ عمر ان قريب آكر بولا -

" نسل--- سبجھ میں نہیں آتا "۔

" اگر اسی روپ میں تنہاری بہتی میں چلا جاوں تو گولیاں مجھے چھلنی کر کے رکھ دیں " ۔

" اس میں کوئی شک نہیں " ب

" اسی لیے وہ بیچا رہے جم انشین ہو گئے ہیں "۔

" مجھے کیے جانور بناو گے "جہشارق نے پوچھا۔

"میر اخیال ہے کہتم پر جوکھال منڈھی جائے گی وہتمہاری جسامت سے زیادہ ہوگی۔ اہذ ااپنالباس مت اتا رواوراسی

ىرىن ئىشىردون گا" -

یر میں ہے۔ اور ان کے کردوں گا"۔ عمر ان نے وہ کھال نکالی جوشہ باز کے لیے تیار کی تھی اور شارق کے ہم پرنگ کرنے لگا۔ آ درھے گھنے بعد وہاں سیاہ رنگ کے دوگور یلے بیٹھے نظر آ رہے ان میں سے ایک شکر الی جنگی نغمہ الاپ رہا تھا۔ یہ

شارق تھا۔ "بس کرو" عمر ان ہاتھ اٹھا کر بولا۔ "اگر دشمنوں نے دیکھ لیاتو سمجھیں گے کہتم جانور بن کرخوشی کا اظہار کررہے

"مير اول جا ہتا ہے كہائي بنتي ميں جاكر ہراس پھيلا ووں "۔

" بن ما نس اگرهنگشت بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں ریا تا " عمر ان نے کہا۔ " کوئی خوفز دہ ہوکر تمہیں کو فی مار دے گا"۔ رات بخیر وخوبی گزری تھی ۔وہ آ رام ہے اسی چٹان پر سوتے رہے تضالا وروثن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی

دوسری صبح جب وہ گھوڑ وں کے قریب پہنچے تنطق شارق کا گھوڑ ابد کنے لگا تھا۔ بمشکل تمام قابومیں آیا اورسفر دوبار ہ

جاری ہوگیا ۔

"واوی میں ﷺ کر کیا کرو گے "؟۔شارق نے پوچھا۔

" وا دی کی طرف ہے اس شکاف تک پہنچنے کی کوشش کروں گاجس ہے کال وادی کا جائز: الیا تھا"۔

"ميں آو ان سچ مچ جانوروں کود کھنے کے لیے بے چین ہوں۔ آخر وہ ہیں کون "؟۔

" یہ بتا نامشکل ہے کیونکہ جانور بس جانور ہی ہوتے ہیں "۔

" واه ـ ـ ـ ـ بين شارق مول ـ ـ ـ ـ بيم صف شكن مو " ؟ ـ

"لیکن وہ پچ مچ جانور بن گئے ہیں اپنام کیوں بتائیں گےرحبان کاسر دارکیے کہدسکے گا کہ وہ شہداد ہے۔اسی لیے

تو بے جارہ کسی کواپنی شکل نہیں دکھا تا"۔

ان کے گھوڑے خاصی تیز رفتاری سے راستہ طے کررہے تھے عمر ان نہیں چا ہتا تھا کہ اس حال میں کسی کی نظر ان پر پڑے۔وادی زلم میں شکر الیوں کے داخلے پر پاپندی لگائی گئی تھی۔لیکن ادھر سے تو شکر الی گزرتے ہی رہتے تھے۔

، دن ڈھلنے سے قبل ہی وہ اس پہاڑی سلسلے تک جا پہنچہ جس کا ذکر شارق نے منحوس بہاڑ کے ام سے کیا تھا۔

" واقعی ۔ بیتو ایسے سید مصطفر ہے ہیں جیسے انسانی ہاتھوں نے آئیں تر اش را اس کر مسطح کر دیا ہو"۔ " مت دیکھوان کی طرف ورنہ تہاراستار اگر دش میں آجائیگا" ۔ شارق نے گھبرا کر کہا۔

"میر استار عمومامیر ہے قابومیں بی رہتاہے "عمر ان بولا۔

"تم عجيبآ ومي ہو،کسي بات پر يقين ہی نہيں رکھتے "۔

"رب عظیم کےعلا وہ اور کسی پر یقین نہیں رکھتا"۔

" ستارے بھی رب عظیم نے بنائے ہیں"۔

" اور میں بھی رب عظیم کی تخلیق ہوں " عمر ان ہنس کر بولا۔ " الین تخلیق جود دسری تخلیقیات پر حاوی ہے"۔

اورین می رب یم می میں ہوں سیران بر کر بولات میں بودومری میںیا ہے رچاوی ہے ۔ شارق کچھ نہ بولا۔۔۔۔۔وہ وادی زلم پر میں داخل ہو چکے تھے۔ابھی گھنے جنگلوں کا سلسلیشر و عزمیس ہواتھا۔

ساری پھونہ بولا۔۔۔۔۔وہوادی زمیر ہیں دائن ہو چیا تھے۔ ابنی تھے بھوں کا سنسائیر وی ہیں ہوا تھا۔ اچا تک ایک جگدان کے گھوڑے بھڑ کئے لگے عمر ان فوراہی اپنے گھوڑے سے کود گیا۔ساتھ ہی زین سے لٹکے ہوئے

تخلیے سے ریوالور بھی نکال لیا۔

شارق نے اس کی تقلید کی اور بمشکل تمام وہ آئہیں ایک درخت کے تئے سے باند ھنے میں کامیا بہوئے تھے۔

" فی الحال بیبیں رک جاو" عمر ان بولا۔ " پیتنہیں کیا چکر ہے"؟۔

وہ دونوں بی پوری طرح ہوشیار ہو گئے تھے۔

اور پھر ذراہی می در بعد کھوڑوں کے بھڑ کنے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی نیزیب ہی کی جھاڑیوں سے بھورے رنگ کا ایک .

جانوربرآ مدہواتھ ہے۔ مدہر کے مدہواتھ ہے۔ مدہر کے مدہر کے میں میں فیدیت کے میں انگرار کھے تھے۔

" فائرُ مت كرنا " عمر ان نے شارق سے كہا۔ " يہ بھی مظلوم ہى لگتا ہے "۔

"خداجانے معلوم ہوتا ہے یا ہوتی ہے " عمر ان نے کہا اور سامنے کھڑے ہوئے خونز دہ جانور سے شکرالی ہی میں بوچھا۔ "تم زہویا مادہ "؟ ۔

"میں نہیں سمجھتاتم کیا کہ رہے ہو"؟۔ بھورے جانورنے بے بی سے انگریزی میں کہا۔

" ہاں فرنگی ہی ہے۔اورآ واز سے زمعلوم ہوتا ہے " یکر ان نے شار فی سے کہا۔ساتھ ہی وہ سوچ رہاتھا کہ اس جانور پر اپنی انگریزی دانی ظاہر کر سے یا نہ کر ہے۔ کسی بدلیسی نرکی موجودگی اس کے نظریئے کو یکسر غلط نابت کئے وے رہی تھی ۔ کہیں وہ بھی انہی کی طرح جانور کے بہر وپ میں نہ واور اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہوسکتا تھا کہ شکر الی

جانوروں سے قریب رہ کران کی مختلف ڈہنی کیفیات کاجائز ہلیا جاسکے۔ میں میں میں

عمران نے ربوالور کی جنبش سے اسے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے شارق سے کہا۔ "ہوشیاررہنا۔ بظاہر یہ سلح بھی نہیں معلوم ہوتا"۔

جوراجانورآ ہت آ ہت ہ چانا ہواان کے قریب پہنچ گیا ۔لیکن اس کے دونوں ہاتھ اب بھی اوپراٹھے ہوئے تھے۔ "تم اس کے پیچھے کھڑ ہے ہوجاو۔ اور پشت کے بال مٹھی میں جکڑ کر کھینچو " عمر ان نے شارق سے کہا۔ "ابھی معلوم ہوجائے گا کہ اصلی ہے یا ہماری طرح نقلی ہے " ۔

، "ہاں یڈھیک ہے"۔شارق نے کہااور جھپٹ کربھورے جانور کے عقب میں چلا گیا ۔ پھر جیسے ہی اس نے اس کے

پشت کے ب**الوں** پرجھیٹاماراتھا۔بھوراجانور بےساختہ چینے لگاتھا۔

جھوڑ دو۔اصلی ہے "عمر ان بولا۔

" میں نہیں سمجھ سکتا کہتم لوگ کیا کرنا جا ہتے ہو "؟ ۔بھوراجا نو ربلبلا کر بولا ۔

" ہم بھو کے ہیں ۔ تنہبیں بھون کر کھا 'میں گے " عمر ان نے انگریز ی میں کہا۔

"خداوندا ۔۔۔۔ تیراشکر ہے " بھوراجانور بے ساختہ بولا۔ " بیمیری زبان سمجھ سکتا ہے "۔

"سارے بی شکرالی انگریزی سے ابلد نہیں ہیں "۔

" تو پھر وہ ایک بہت بڑی غلط نہی میں مبتلا ہیں" ۔ بھورا جانو رخوش ہو کر بولا ۔

" كون **لوگ** "؟ ب

" وه جنهوں نے جمیں اس حال کو پہنچایا ہے "۔

"وه کہاں ہیں "؟ ۔

" اس بیما ژیر ۔ ۔ ۔ ۔ " بھور ہے جا نور نے منگوس پیما رُ کی طر ف و کیچہ کر ہاتھ اٹھا کر کہا۔

" تنين دن پيلے ميں بھی انہی لوگوں ميں تھا"۔

"خوب بول النول ربھی ظلم و هارے ہیں "؟-

" اچھاتو کیاتم اسے کوئی آسانی بلانہیں شبھتے " ؟۔بھورے جا نورنے حیرت سے کہا۔

" قطعی نہیں ۔سارے شکر افی جالل اور سائنس کے کاریاموں سے بے بہر نہیں ہیں "

" تبقو أنبين چوك موكى انهون في غلط جكد كا انتخاب كيا ہے"۔

" اچھاتو تم ہمارے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے جانور بنائے گئے ہو" ؟ ۔

" ہرگر نہیں ، بھوراجا نورجلدی سے بولا۔ " میں نے اس وحشیا نہر کت کےخلاف احتجاج کیا تھا۔ بیر انا م کولس ہے۔

میں وہاں وارکس آپریٹر کے فرائض انجام دیتا تھا"۔

"لیکن اس پیاڑر چرد صنامکن ہے "؟۔

" اس جنگل کی طرف سے تو قطعی ماممکن ہے "۔ بھوراجا نورسر ہلا کر بولا۔ "لیکن زردریکستان کی طرف سے اممکن

تہیں ہے"۔

" آخراس حرکت کامقصد کیاہے "؟ ۔

" مقصد کائلم ہم میں ہے سی کوبھی نہیں ہے "؟ ۔

"سوال ويه الكرف سا تابل عبور بيل تم يبال تك كيم ينج "؟ -

" شایدمبر نفر شنول کونکم مو مجھ تونہیں ہے۔ وہاں بیہوش موگیا تھا۔اور آ دی بی کی حیثیت سے بیہوش مواقعا۔

آ نکھ کھاتو یہاں جانور بناہوار ِانھا''۔

" تمہاری نسل کی دوما دائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں "۔

"مير ڪاحتجاج کي اُسل وجه بھي وہي ٻيں "۔

" وه بھی تمہارے ساتھ تھیں " ؟ ۔

" نہیں ۔۔۔۔وہ کہیں اور سے لائی گئی ہیں "=

" بیٹھ جا و۔۔۔۔ہم مزید گفتگو کریں گے " " میں بہت بھو کاہوں "؟۔

" اسے بھناہوا کوشت اورروٹی کا ایک ٹکڑاد ہے دو" عمر ان نے شارق سے آلہا۔

وه گھوڑوں کی طرف بڑھ گیا جواب پرسکون ہو چکے تھے۔

" وہ ریشے کیے ہیں جو ہم پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ہم بے بس ہو کررہ جاتے ہیں "؟ ۔ -

" ایک خاص سم کی دھات ہے بنائے گئے ہیں اور وائر کس سے کنٹر ول کئے جاتے ہیں۔ میں تم لوگوں کوآگا ہر دوں گا کہ وہ ریشے کہاں کہاں پھیلائے گئے ہیں۔اینے آ دمیوں کو جنگل میں قدم رکھنے سے منع کرو۔وہاؤ مجھے اس غلط خبی

میں یہاں ڈال گئے ہیں کہ کوئی شکرالی میری زبان نہیں سمجھ سکے گا"۔

"بات سمجھ میں آنے والی ہے" عمران سر ہلا کر بولا۔

بھوراجا نورخاموش ہوکرشارق کے لائے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑا اتھا۔

" وہ ہمیں بالکل ہی جانورنہیں بنا سکے ہم آج بھی پکا کر کھاتے ہیں اور جائے پیئے بغیر در دسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں "۔

" کیکن آ دمیوں میں بیٹھنے کے قابل قونہیں رہے " ۔بھوراجا نورجلدی جلدی منہ چلاتا ہوا بولا۔

پھر عمر ان شارق کوہونے والی گفتگو ہے متعلق بتانے لگا۔

"تم ات یقین سے کیے کہ سکتے ہو"؟۔ بوری بات من لینے کے بعد شارق نے سوال کیا۔

" فی الحال یقین کے ساتھ نہیں کہ پسکتا۔ ویسے اس کا بھی امتحان ہوسکتا ہے کہ بیچھوٹ نہیں بول رہا"۔

" کس طرح امتحان کرو گے "؟۔

" اپنے تھلے ہے تیال کامر تبان نکال لا و" ۔

" میں اسے تمال تو ہرگز نہیں دوں گا۔خود بہت احتیاط سے استعمال کرر ہاہوں۔ختم ہوگئ تو میں کیا کروں گا "؟۔

" ننین جارگھونٹ سے زیا دہ نہیں"۔

" تین چارکھونٹ سے کمبیں چلے گا۔اتنی مقدارتو ہوئی ہی چاہئے کہ اسے اپنے دماغ پر قابوندرہے اوروہ پچ بولنے

"میرے پاس ایک ایساسفو ف موجود ہے جس کی آمیزش سے تین چارگھونٹ مشکیز ، پھر تیال بن جائیں گے ۔ چلو اٹھو،تم تیال نکالواور میں اپنے سامان میں وہ ضوف میان کروں گا گئے۔

" شارق طوعاً وكرباً الثعاقعا" -

دو نین منٹ بعد عمر ان گاس تیار کر کے ۔۔۔۔ پھر بھورے جا نو رکی طرف پاپ آیا۔

"اگر جا ہوتو شکرا لی شراب کی بھی کچھ مقدار پیش کی جاسکتی ہے "؟ عمر ان نے اس سے کہا۔ "اوہ۔۔۔ شکریہ۔۔۔۔ شکریہ۔۔۔۔ تم بہت اچھے ہو۔ مجھ ریمزید احسان کرو گے اگر ایسا کرسکو"؟۔

عمر ان نے گاس اس کی طرف بروحاتے ہوئے کہا۔ " ہلکی ہلکی چسکیاں بی لیا جماری شراب تمہاری شرابوں سے کئ

گناہ تیز ہوتی ہے"۔

" اچھا۔۔۔۔اچھا۔۔۔"

دونین چسکیول نے ہی اسے چو کئے پر مجبور کر دیا۔

" واقعی ۔۔۔۔جیرے انگیز ۔۔۔۔ فا کقداور بوبھی لا جواب ہے، کس طرح کشید کرتے ہو "؟ ۔

گاس کا آخری قطر چھی حلق میں انڈیل لینے کے بعد اس نے جھومتے ہوئے ایک بار پھر ان کاشکریدادا کیا۔

" تم میں سے کوئی شکرا فی بھی بول اور سمجھ سکتا ہے "؟ عمر ان نے اس کا شانہ ہلا کرسوال کیا۔

"صص ۔۔۔صرف ایک عورت ۔ ۔۔۔ لیز اگوردو۔۔۔۔وہی انجارج بھی ہے ۔اس کتیانے مجھے اس حال کو پہنچایا

ہے۔میں نہیں جانتا کہاب کیا ہوگا"۔

"اگرہم تہیں اپناشریک کرلیں آو کیا کرلو گے "؟۔

" ہرطرحتمہا راحکم ما نوں گا۔چلو ۔ابھی اس پہا ڑرپر دھا وابول دو"؟۔

"شکرال کے پہلے گیا رہ آ دمی کہاں اور کس طرح جا نور بنائے گئے تھے"؟۔

" یہیں ۔۔۔اسی جنگل میں ۔۔۔ریشوں کی بلغار کے ذریعے "۔

"لَيَن مجھ رِيَّو ريثول کي ليغارنبيں ہو ٺي تقي "؟\_

" تمہیں کسی اورطرح ہے یہوش کے انجکشن دیا گیا ہوگا"۔

" كياميں پھرآ دمي بن سكوں گا"؟ \_عمران في سوال كيا۔

" اس کے بارے میں پچھنیں کہ پسکتا "۔

" اور مقصد بھی نہیں جانتے "؟۔

" قطعی نہیں "۔

" کیالیز اگوردو۔۔۔۔ بی اس حرکت کی ذمہ دارہے "؟۔ " نہیں۔۔۔۔ تین بڑے۔۔۔۔کہلاتے ہیں وہ **لوگ۔۔۔۔**لیز آئض ایک تگر ان کی حیثیت رکھتی ہے "۔

" کیاوه نتیون بھی پہاڑ ہی پر ہیں "؟۔

"سوال ہی نہیں پیداہوتا۔وہ بہت بڑے ہیں ۔میں نہیں جانتا کہوہ کہاں رہتے ہیں ۔ جھےتو ایک فرم نے ملازمت

دى تقى ـ اوريهان بھيج ديا تھا۔

"فرم کہاں ہے"؟۔

"ترکی میں \_\_\_"

" ترکوں ہی ہے تعلق رکھتی ہے "؟۔

" نہیں ۔۔۔۔امر کی فرم ہے"۔

"تو کویا۔۔۔۔ تم لوگوں نے اپنا ہیڈکوارٹرٹر کی کو بنایا ہے "؟۔

و ویا عدد اور کے ہے ، یر واروں دہاہی ہے ، د "یقین کے ساتھ نہیں کو پسکتا کروہی ہیڈ کوارٹر ہے یا محض ایک شاخ۔۔ادویات سازی کے لیے بوٹیوں کی تلاش اس

فرم کابز فس ہے "۔ اس کی آئکھیں بند ہوتی جار ہی تھیں عمر ان نے اس کا شانہ پکڑ کر آہتہ سے لٹا دیا۔ دیکھتے و کیھتے وہ گہری نیند میں

اس کی آنگھیں بند ہوئی جارہی طیس عمر ان نے اس کاشانہ پلز کر آہتہ سے لٹادیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ کہری نیندمیں ڈوب گیا تھا"۔

> "ہو گی امتحان"؟ ۔شارق نے پوچھا۔ " ہاں ۔۔۔۔جھوٹ نہیں بول رہا تھا" ۔

> " اب کیابا تیں ہوئیں "ج-عمر ان نے جتنا مناسب سمجھااہے بتاتے ہوئے کہا۔ " اب ان پہاڑوں کوبھی دیکھناپڑ ہےگا"۔

\* \*

لیز اگوردونے ہیڈکوارٹر سے آئے ہوئے پیغام کوڈی کوڈ کیانھا۔ " کوئی فائد نہیں اگر وہ سب کہیں جیپ کر بیٹھ گئے ہیں۔انہیں ان کے گھر وں سے نکال کر جنگل میں لا و۔ابھی تک

صرف تیر ،عد در تجربہ کیا گیا ہے۔ بی تعداد کانی نہیں ہے مختلف طریقے اختیار کر کے تعداد تیزی سے بڑھائی جائے۔

مطلع کروکہ اب جنگل میں ان کی تعداد کیا ہے۔۔۔۔"؟ لیز اگوردو کی بییثانی پرسلوٹیس ابھر آئی تحییں۔اس نے کورورڈ زمیس لکھنا شروع کیا۔

لیز اگوردو کی چیٹائی پرسلوٹیں ابھر آئی تھیں۔اس نے کورورڈ زمیں لکھنا شروع کیا۔ "برائے ہیڈ کوارٹر۔۔۔۔۔اس وقت جا رعد دمقامی ، دولڑ کیاں۔۔۔۔اور و ،جس کے لیے ہیڈ کوارٹر سے ہدایت لی

تھی۔جنگل میں موجود ہیں ۔۔۔میری معلومات کے مطابق گیارہ میں سے دواپی مکین گاہوں میں سے نکل کرجنگل میں داخل ہو گئے ہیں۔رفتہ رفتہ انہیں بستی سے نکال لایا جائے گا۔مزید ضانے کے لیے دوسری تد ابیر اختیاری جائے

گی ۔۔۔۔"

جواب لکھ لینے کے بعد وہ ٹیلی رپنٹر کے قریب جا بیٹھی۔اوراس کی انگلیاں بورڈ پر تیزی سے چلنے لگیں۔وہ آپر کیٹن روم میں تنہاتھی پیغام رپنٹ کر کے شین بند کی اوراٹھ گئی۔ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی تھی۔

" آ جاو۔۔۔۔ "س نے خٹک لیج میں کہ۔

در واز ، کھول کرایک قدآ وراورمضبوط جسم والا آ دی آپریشن میں داخل ہوا۔

" كيابات ہے "؟ - ليز اكالهجه اب بھى ختك تھا -

" مجھے کولس کی تلاش ہے ما وام "؟ \_

" تسمى كواس كى اطلاع بى خېيىر "؟ \_

" كيابيضر ورى تفاكر دوسرول كواس كاعلم بهى عونا "؟ -

" میں نہیں سمجھا ما دام "؟ -

" اگر وہ اطلاع دینا جا ہتا تو خود دی دے دیتا "۔

" كيا كهناجا ہے ہو "؟ \_

"میری ایک بہت اہم چیز تھی اس کے باس۔اوراس طرح مجھے طلع کئے بغیر واپس جانے گا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ . .

اس نے میر سے ساتھ ہےائیانی کی ہے "۔

" بیٹھ جا و" ۔لیز انے سامنے والی کری کی طرف اشارہ کیا" ۔

" شکریه ما دام " ب

" اب بتاوکیابات ہے " ؟۔

"اس کے پاس میری ایک بہت اہم چیز تھی"۔

" اگرتم مجھے اس کی اہمیت کا یقین ولا دونو شائد میں کچھ کرسکوں "؟ \_

"مير الكبرزرگ كى الك نوث بك إ

"میں نے اس کی اہمیت کے بارے میں یوچھاتھا"؟۔

" اہمیت ۔۔۔۔اب کیا فائد ہ۔۔۔۔اب میں اس ذلیل کی گر دکوبھی نہ یا سکوں گا"۔

" اس نوٹ بک میں کیا تھا" ؟۔

" دریائے میلی کے ایک موڑر یائے جانے والے ہیروں کاسر اغ تھا"۔

بر لیز امنس پڑی ۔انداز ایساہی تھاجیسےنو وار دکواحق مجھتی ہو۔

"یقین کروما دام میرے بزرگ نے منگولوں کی ایک بارٹی مے ساتھ ادھر کاسفر کیا تھا اور بہت کچھ لے کرواپس

موے تنے۔اس نوٹ بک میں یا داشت اور نقشے موجود تنے "۔

ہوتے ہے، ق و**ت** ہب ہیں وہ ت رائے رہائے۔ "میں نے بچین میں ایسی بہتری کہا نیا*ں تن* اور رابطی تحییں"۔

" خبر۔۔۔۔ پیچے بھی ہو میری زندگی بربا دہوگئی۔اس چکرمیں یہاں آیا تھاور نہ جھے ان غیرانسانی حرکات ہے کیا

سروكار"؟-

" کیاتم اپنے ان جملوں کی وضاحت کر سکو گے "؟۔ "

" كيون نہيں ۔ مجھے اس چكر ميں ڈ النے والا بھی نگوس دی تھا۔اس کے کہا تھا كەمىرى فرم ميں ملا زمت كر**لو** \_عنقريب .

ایک بارٹی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں دریائے میلی ہی کی طرف جانے والی ہے "۔

لیز اتھوڑی دیر تک پچھسوچتی رہی۔پھر ہو لی۔ "اگر ایسی کوئی بات تھی تو تہہیں مجھ سے خبر ورتذ کر ہ کرنا جا ہے تھا۔ میں دریا نے مملی کے کنارے کنارے بھی سفر کر چکی ہوں۔ یہاں کی کئی مقامی زبانوں سے واقف ہوں۔ تکولس تمہاری کیا

رویے یں سے مارے مارے مارے مارے مارے اور در ماری میں اس کی طبی موئی ہے کہ یہاں آنے سے مدد کرسکتا۔ وہو اول درجے کابد معاش ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے ہیڈ کوارٹر میں اس کی طبی موئی ہے کہ یہاں آنے سے

قبل اس نے ایک بڑی رقم نائب کروی تھی "۔

"خدا کی پناہ۔۔۔۔ " نووارد کراہا۔ چ

" اچھی بات ہے۔ میں دیکھوں گی کتمہارے لیے کیا کرسکتی ہوں "۔

" بهت بهت شكريه ما دام " \_نو وار داخصتا مو ابولا \_

وه دروازے کی طرف بڑھاہی تھا کہ لیز اہاتھ اٹھاکر بولی۔ "تھہرو"۔

وەرك كرمژا\_

" تم نے اس کاؤکر کسی اور ہے تو نہیں کیا "؟۔

" نہیں ما دام یکولس جانتا تھا۔یا آپ جانتی ہیں"۔

" تم نے بہت اچھا کیا۔ میں اسے پھر بلوانے کی کوشش کروں گی ۔ یہاں بھی کوئی چارج لگا کرجواہد ہی کے لیے طلب کرلیا کچیمشکل تونہیں"۔

" يېېمناسب ہوگامادام "۔

"بس جا و" - ليز امسكراكر بو **ل**ي - "ميس د كچ**يون** گي" -

"شكرىيەمادام" ـ

" و ہاہر چلا گیا۔ لیز اخاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھی تھی اور آپریشن روم سے نکل کر کلولس کے ا قامتی

كمرك كاطرف آ في تقي -قنل میں تنجی گھمائی اور درواز ، کھول کراندرداخل ہوئی یکولس کا سامان جوں کاتو ںموجود فضا۔ بڑی احتیاط ہے سامان

کی تلاش کینی شروع کی کیکن کوئی ایسی نوٹ بک برآ مدند کرنگی جس پڑجیری اسٹاوٹن والی نوٹ بک کا گمان بھی ہوسکتا۔ کہیں و پکولس کے پاس بی ندری ہو۔اس نے سوچا۔اگر ایسا ہے تو پھر وفت ضائع ہو گئی ہوگی ۔ کیونکہ و الباس تو نظر آتش کردیا گیا تھا۔جو جانور بنائے جانے ہے جل اس کے جسم ریمو جودتھا۔خودلیز ای نے اپنے ہاتھوں ہے اسے

بھڑ کتے ہوئے آتش دان میں ڈالانھااوراس طرح کے جیبیں تک ٹولنے کی زحمت گوارائیں کی تھی۔ دریائے میلی کے کسی کنارے پریائے جانے والے ہیرے حض داستان کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔اس نے بھی ان

کے بارے میں پہلے ہی ہے ن رکھا تھا۔ لیکن مقام کی سیجے نثا ند ہی کسی نے بھی نہیں کی تھی۔

تکولس کا کمر ہتففل کر ہے وہ پھر آپریشن روم میں آئی اورانٹر کام پرکسی سے رابطہ قائم کر ہے جیری کو پھر بلولا۔ · بہمہیں شکرالی زبان آتی ہے " ؟۔اس نے پہلاسوال کیا تھا۔

" نہیں ما دام \_ یہی تو دشواری ہے" ۔جیری بولا۔

" نوٹ بک یہاں آنے کے بعدتم نے اس کے حوالے کی تھی یا و ہیں اس کے قبضے میں چلی گئی تھی "؟۔

" وہاں میں نے اسے دکھائی تھی ۔ دی نہیں تھی ۔ بیہاں پہنچ کراس نے نقتوں کامطالعہ کرنے کے لیے ما نگ فی تھی۔

جب الصراز دار بناليا تحقواس حدتك اعتماد كرما عي حيائي خيا"-

"فطرى بات ہے" ۔ليز اسر ہلاكر بولى۔

"تو آپ کویفین آ گیاہے کردریائے مملی کے کسی کنارے پر ہیرے پائے جاتے ہیں "؟-

"یقین آئے یا نہ آئے ۔نوٹ بکتمہیں واپس ملنی جائے ۔ویسے بھی وہ تمہارے کسی بزرگ کی یا دگارہے "۔

"سرنامس گرے میرے دادا تھے "۔

"سرنامس گرے"؟ -لیزا کچھ سوچتی ہوئی ہوئی۔ "وہی تونہیں جنہوں نے ایک سفریا مہ "پر اسرار شرق " کے مام سے لکھا تھا"؟ -

"و ہی ۔ ۔ ۔ وہی ما دام " ۔ جیری خوش ہوکر بولا ۔

" كمال ہےتم نے مجھے بتایانہیں کرتم استے معز زگھرانے ہے تعلق رکھتے ہو "؟۔

" کیا بتا تا ما دام ۔ میں آو کیچھی نہیں ہوں ۔ خطاب اور جا گیرمبر ے بڑے بھائی کے حصے میں آئے ہیں ۔ اور خاند ان والوں سے میر اجھڑ اربتا ہے "۔

خاندان والوں سے میر اجھڑار ہتا ہے "۔ "لیکن میں آو شہی کواب سر جیری اسٹا وٹن کہا کروں گی "۔لیز اہنس کر پولی ۔ ع

" میں نے اپنے نام کے ساتھ " گرے " لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے "۔

لیز ایکھے نہ ہولی۔ "تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا۔اچھا اب تم جا و۔ بہت جلد کولس کو دوبار ، بلواوں گی "

ج<sub>یر</sub>ی کے چلے جانے کے بعد وہ ہیڈکو ارٹر کے لیے ایک پیغام کوڈکرنے لگی تھی ۔جس کےمطابق اس نے جیری پر بھی عولس کاساتھ ہونے اور بعنا وت کا الزام لگاتے ہوئے ہیڈ کو ارٹر کومشورہ دیا تھا کہ جیری کوبھی ٹھکانے لگا دینا مناسب

عواس کاساتھ ہوئے اور بعنا وت کا الزام لگاتے ہوئے ہیڈیوارٹر لومتورہ دیا تھا کہ جیری لوجی تھانے کا دینا مناسب ہوگا۔ کیونکہ وہ تھوڑی بہت شکرالی بھی بول سکتا ہے۔اگر اسے جا نور بنا کر جنگل میں پھٹکوا دیا گیاتو شکرالی جا نوروں کو حقیقت کاعلم ہوجائے گا"۔

ینام ٹیلی پرنٹر کےتو سطاروانہ کردینے کے بعد وہ جواب کاانتظار کرنے لگی تھی۔ آ دھے گھنٹے بعد جواب بھی آ گیا تھا۔ جس کےمطابق جیری کوٹھکانے لگا دینے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔

اس نے ایک طویل سافس فی اور آ پریشن روم سے باہر نکل آئی۔

\*\_\_\_\_\*

وہ گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تنح کولس نے ان دونوں کاسا تھے نہیں چھوڑ اتھا۔

" تمہارادم غنیمت ہے "۔اس نے عمران سے کہا۔ " ورنہ خودکواس حیثیت میں بانے کے بعد سے ڈرر ہاتھا کہ کہیں

السے شکرالیوں سے ڈبھیٹر نہ موجائے جومیری زبان نہ بچھتے ہوں اور مجھے جان ہی سے مار دیں کیکن میری خوش قسمتی

۔۔۔۔بس اب سی طرح اس بات کو چھپائے رکھنارا سے گا کہتم انگلش بھی بول اور سمجھ سکتے ہو"۔

" تس سے چھیائے رکھتاریا ہے گا"؟ عمران نے یوچھا۔

" انہی دونوں سفید فام لڑ کیوں سے جواس شکل میں موجود ہیں "۔

" وہ جانتی ہیں۔ میں نے ہی انہیں پاگل ہو جانے ہے پچلاتھا۔ ورئہ وہ ہم سیاہ فام جانوروں کو دیکھ کر ہی دہشت زد ہ

ہو گئی شخصیں "۔

" تم دونوں تو بہت بمجھد ارہو " یکولس بولا۔ اب تم مجھے وہ جگہیں دکھاو جہاں جہاں نہوں نے ریشوں کے جال بجھار کھے ہیں؟۔

بہت بڑ اجنگل ہے۔کئی دن لگ جا 'میں گے "۔

"تم اس کی پرواه مت کرو"۔ "تم اس کی پرواه مت کرو"۔

" کم از کم پیا ژرپہ ہے میری گرانی ضروری جائے گی "۔

" تمہارے بیان کے مطابق نگرانی ہم مبھوں کی ہوتی رہتی ہے "۔

، "اگر انہوں نے ان جگہوں کی نشا ند ہی کرتے د کھے لیاتو شہبے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ابھی تک تو لیز ایمی بجھتی ہے کہتم میں سے کوئی شکرالی کے علا وہ اورکوئی زبان بول اور سمجھ نہیں سکتا "۔

" كيا جاري آوازي بھي تن جاسکتي بيں وہاں" ؟۔

" نہیں ۔۔۔۔اس کا انتظام و نہیں کر سکے۔البتہ بعض مقامات پر کیمر ہے پوشید ہیں "۔

" تهبين علم إن مقامات كا" ؟ -

" ہاں۔۔۔۔ جھے علم ہے۔۔۔۔اسی لیے میں اتنی احتیا طبرت رہاہوں تا کرآ پریشن روم میں نہ دیکھا جا سکوں "۔

عمر ان کچھ دریے خاموش رہ کر بولا۔ "سوال تو یہ ہے کہ اب جمیس کیا کرنا جا ہے "؟۔

" مجھے صرف ایک ہی فکر ہے۔ کیا دوبارہ آ دمی بن سکوں گایا اسی حال میں مرباری ہے گا"؟ یکولس بولا۔

"بڑی گھٹیا فکرلاحق ہوگئی ہے تہمہیں" عمران ہنس کر بولا۔ " آ دمی ہی ہونے کی حیثیت میں تم نے کونسا تیر ماراہوگا"۔

" بحثیت آ دی تم کوئی شریف آ دی ندر ہے ہو گے "؟ ۔

" ویسے تو شریف آ دی ہی تھالیکن نوری اشتعال کے تحت ایک بڑ اجرم سر زدہوگیا تھا مجھ سے "۔

" قتل"؟\_

" یہی سمجھ کو "۔ " اور پھرتم ان کو گول کے متھے چراھ گئے تتھے "؟۔

" كيامطلب"؟ ـ

" ایبابی ہواتھا۔اس کے بعد میں پوری طرح ان لوگوں کے قابومیں تھا"۔

" جانور بھی نوری طور پر مشتعل ہوجائے ہیں اور منطقی شعور نہیں رکھتے لہذ ابڑے بڑے بالوں ہیں کیابرے ہو۔ نہ

لباس کی فکرنه ر کھار کھا و کا بخار ۔میری ہی طرح عیش کرو"۔

" تم توعقلندوں کی ہ باتیں کرتے ہو ۔مجھ سے کہا گیاتھا کیشکرالی نیم وحثی ہیں "۔

" وحشت کے بھی کچھ نہ کچھ آ داب ہوتے ہیں "۔

تکولس پھر پچھ نہیں بولا تھا۔وہ چلتے رہے ۔گھوڑے ساتھ نہیں تھے۔انہیں ایک محفوظ مقام پر با ندھا گیا تھا عمر ان کو

شہباز اورطر بدارکی تلاش تھی ۔ پیتہ نہیں وہ جا رول کدھرنکل گئے تتے۔حالا نکہ عمران نے شہباز کوآ گاہ کر دیا تھا کہ ادھر دھر بھٹکتے رہنے میں مزید مشکلات کا سامناہ وسکتا ہے اس لیے اگر کسی جگہ محدود بھی رہاجائے تو زیا وہ بہتر ہو گا۔

وہ کچھ دریر اور چلتے رہے۔ پھرشارق نے عمر ان سے کہاتھا کہ وہ کچھ دریآ رام کرنا چا ہتا ہے۔

" كياتمها راسا راجوش رخصت هوگيا"؟ يعمر ان بنس كر بولا -

" نہیں صف شکن، میں تھوڑی در سوما جا ہتاہوں ۔رات نیندنہیں آگی تھی"۔

" اچھا۔۔۔۔اچھا۔۔۔ سوجاو۔اورایک بات پوری طرح ذہن نشین کرلوکہ خواہ کچھہو۔ پیکھال ہرگز نہاتا رہا "۔

"میں سمجھتا ہوں ہتم مجھے پہلے ہی بتا چکے ہو "۔

عمران ایک طرف بیٹھ گیا ۔ تکولس بھی شائد کچھ دریآ رام ہی کی سوج رہاتھا۔ اس کے قریب ہی بیٹھ کرایک درخت کے تے ہے ٹک گیا۔

" تم وارکس آپریٹر نتھ"؟ عمران نے اس سے یو چھا۔اورا ثبات میں جواب بن کرسوال کیا۔ "یہاں ہے کس قشم

کے پیغامات ہیڈکو ارٹر کو جھیے جاتے ہیں اوروہاں سے س نوعیت کی ہدلیات ملتی ہیں "؟۔

"لیز اکے علا وہ اورکوئی نہیں جانتا۔ پیغام رسانی ٹیلی پر نٹر کے ذریعے ہوتی ہے جس کے لیے کوڈ استعمال کیاجا تا ہے اور کوڈے لیز اکے علاوہ اور کوئی واتف نہیں ہے "۔

" کیا وہ ٹیلی ویژن کیمر ہے بھی لاسلکی ہی ہیں جو یہاں کے مناظر پیاڑوں والی عمارت تک پہچاتے ہیں "؟ ۔

" مال و و بھی لاسلکی ہیں "۔

" مجھتو بیسب کچھٹ باگل پن معلوم ہوتا ہے " کیولس نے کہا۔

" كيون ندآج رات اس بها زُكاجائز ،قريب سے لياجائے "؟۔

" انہیں علم ہوجائے گا۔ایک مخصوص حدہے گز رنے والاپرند دیھی ان پر ظاہر ہوئے بغیرنہیں روسکتا "۔

" تو اس کا مطلب بیہوا کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہ کیس گے " ؟ ۔

"میر ایمی خیال ہے۔ میں نے لیز اکو کہتے سنا تھا کہ اگر کو ئی جانور پہا ڑکی طرف آنے کی کوشش کریے اسے کو فیمار

" كہاں سے ۔۔۔ اور ۔۔۔۔ كس فاصلے سے ۔۔۔ "؟

"بيتو مين نہيں جانتا" ۔

" پھرتو تمہاراوجود ہی میر ہے لیےنضول ہے کیوں نتمہیں بھون کر کھا جا 'میں "؟ ۔

" نکولس خوفز ده می ہنسی کے ساتھ بولا تھا۔ " میں آو خود کوتمہار ہے ساتھ محفوظ تمجھ رہاتھا" ۔

" و ہاں رہنے والوں کی ضروریات کس طرح اپوری ہوجاتی ہیں "؟ عمر ان نے اس کی بات کونظر اند از کر کے بوچھا۔

" بفتے میں دوبا رہیلی کو پٹر رسد لاتا ہے "۔

" زردر یکتان بی کی طرف ہے آتا ہو گا کیونکہ ہم نے بھی کسی ہیلی کو پیڑ کی آواز نہیں تی "۔

" ادھر ہی ہے آتا ہے "۔

"شارق "عمران شكرافي ميں بولا - "زرور مكتان تك ينفي كے ليے يہاں سے تنى مسافت طے كرنى يرا بى "؟ -

" زیا وہ سے زیا وہ ڈیڑھ مومیل " ۔

" ارے ہاں۔ ذرایاتو بتا و تمہارے بوڑھے اپنے با لوں کوسیا ہ کیے کر لیتے ہیں "؟۔

"زراسود کی پتیوں سے "۔ " کیسی ہوتی ہیں"؟۔

" زردرنگ کی پیتا ں ہوتی ہیں۔ انہیں کچل کر بالوں میں لگتے ہیں بال سیاہ ہو جاتے ہیں ۔اگرتم اس زردپتی کواپنی

انگلیوں سے مسلوقہ تمہاری انگلیاں سیا ہوجا نیں گی "۔

"رنگ يقيناً پخته موتا موگا"؟ \_

" کئی دن تک انگلیوں کو دھوتے رہوتب رنگ چھوٹا ہے"۔

" يبال ال كردخت إن " ؟ ـ

" جنگل بھر ایرا ہے ۔ کتنے ہی درخت راہ میں ملے تھے بھیر و۔ادھرو ہ دیکھو"۔

اس نے اسے ایک درخت دکھایا تھاجس کی بیتاں زردتھیں۔

" کام بن گیا "۔

" میں اس بھورے جا نور کواپنی ہی طرح سیا ہبنا دینا جا ہتا ہوں "۔

" كيول ... " شارق في حيرت سے كہا۔

" تا كه بها رُوالے اسے بهجان نه تيس اور جم كسى نه كسى طرح اور پہنچ كران پر قابو پاليس " \_ \_ \_ \_ \_ \_ ...

" جیسی تہباری مرضی" ۔

" درخت پرچڑھ جا واور شاخیں آو رُتو رُکرینچ گراتے جاو"۔

" وه دونوں ما دائیں ابھی نہیں ملیں "؟ پشارق بولا۔

"الڑ کے ،ما داوں کے لیے زندگی پڑ می ہوئی ہے۔۔۔۔ اپنا کام کرو"۔

پر عمر ان نے عکوس کواپنی تبحویز سے آ گاہ کیا تھا۔

"بڑااچھا خیال ہے۔ پھر میں آزادی سے تم لوگوں کا ساتھ دے سکوں گا۔ور نداس صورت میں آو شائد زندگی سے ہی

ہاتھ دھونے پرایں "۔ معاقب میں کا میں تعلق میں جو نکل کے تعلق میں میں اور ایک ان میں میں چونکل

شارق زراسود کی بیتاں اور کے لیے ایک قریبی درخت پر جاچ ماتھا۔ دفعتہ اس کے طلق سے بجیب ہی چیخ نکلی مختص عمر ان چونک کراس کی طرف متوجہ مواضل کشار ق برای پھرتی سے پنچانز تا ہو انظر آیا۔ پھروہ بھاگ کرعمر ان

کے پاس پینچاتھا۔

" شال کی طرف تنین آ دمی۔۔۔لیکن وہ شکرالی نہیں ہو سکتے "۔شارق ہانیٹا ہو ابولا۔ "ابھی وہ دور ہیں۔لیکن اسی طرف آ رہے ہیں "۔

> " کیاب**ات** ہے "؟ <sub>ت</sub>کولس نے پوچھا۔ " سحوبھے نہیں کا الدارائٹ میں ہیں۔

" کچھ بھی نہیں ۔کالے باول اٹھ رہے ہیں۔ جھے دکھانا جا ہتا ہے " عمر ان نے کہا اور زر آسود کے درخت کی طرف بڑھ گیا۔ پھروہ تیزی سے اوپر چڑھتا چلا گیا تھا۔ تھلے سے دوربین نکالی اوربتائی ہوئی سمت دیکھنے لگا۔

" اوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ " اس كے حلق سے تحير زده سي آ واز نكلي تھي ۔

تین آ دمی جنہوں نے اپنے چروں کے بیشتر حصے میس ماسک سے چھپار کھے تھے۔ای جانب بڑھتے نظر آئے۔ان میں سے ایک کی پشت پر دوگیس سلینڈر دکھائی دے رہے تھے جبکہ دوآ دمیوں کی پشت پرصرف ایک ایک بی خار " یہ اضافی گیس سلینڈر۔۔۔۔ "عمر ان بڑ بڑایا " بشاید پھر کسی کوشکارکریں گے۔اچھی بات ہے۔آ ودوستو"۔

"بیاضانی گیس سلینڈر۔۔۔۔ "عمران برٹر الا"۔شاید پھرکسی کوشکارکریں گے۔اچھی بات ہے۔آ ودوستو"۔ اس نے دوربین تھلے میں رکھی اور درخت سے الر آیا۔شارق کے قریب پڑنچ کراس نے آ ہتہ سے کہا تھا۔ "اس www.allurdu.com بھورے کو پہیں جھوڑ واور جیپ جا پے کہیں نکل چلو"۔

" کک ۔۔۔۔کیوں "؟۔

ات میں تکولس بھی ان کے قریب آپہنچا عمر ان اسے خاطب کر کے جلدی سے بولا تھا۔ "باول اٹھ رہے ہیں۔بارش

ضر ورہوگی ہتم تیہیں تھہر و ہم کوئی مناسب ہی جگہۃ تلاش کرلیں "۔

" جُهية نبانه جيوڙو" ڀالولس كراما \_

" فکرنه کرویتههاری بهتری بی کےخواہاں ہیں"۔ " تمہاری مرضی " - کہتا ہوا وہ وہیں بیٹھ گیا ۔

وہ دونوں جھاڑیوں کے ایک سلسلے میں دورتک گھتے چلے گئے ۔پھرعمر ان نے ایک گھنیر درخت منتخب کیا اور دونوں اس ړ ډره چه کاه که د

" آخر قصه کیا ہے ۔ کیاتم ان لوگوں سے خالف مو "؟ ۔ شارق بولا۔

" نہیں ۔۔۔۔صرف بید کھنا جا ہتا ہوں کہ وہ کیوں آئے ہیں "؟ کے پھر و بھنی شاخوں کے درمیان ایسی جگہ جائھبرے جہاں نیچے سے ندر کلھے جائیتے ۔شِارق کسی وحثی درندے کی طرح

چو کناہو گیا تھاعمر ان اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کرآ ہتہ ہے بولا۔ "بس خاموشی ہے دیکھتے رہو"۔

وہ متنوں آ ہتمآ ہتماتی طرف بڑھتے آ رہے تھے کیکن ایسے انداز میں کڑولس کوٹبر نہ ہونے پائے ۔ دفعتا اس آ دمی نے اپناراستہ بدل دیا ۔جس نے پشت پر دوگیس سلنڈ را ٹھار کھے تھے۔ غالبا وہ کلوس کے عقب میں پہنچنا جا ہتا تھا۔ دو

> آ دمی و ہیں رک گئے جہاں سے تیسر سے نے راستہ تبدیل کیا تھا۔ " کہیں وہ سے مارنہ ڈالیں "؟ ۔شار**ق**آ ہتہ ہے بولا۔

> > "بس دیکھتے رہو۔ خل اندازی کا وفت نہیں آیا"۔

تیسرا آ دی اس طرح تلوس کے پیھے پہنچے گیا کہاہے کا نوں کان خبر نہ ہوئی ۔ آ ہت مآ ہت ہوہ اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی ربر کی نکلی کا نوزل نگوس کی طرف بڑھار ہاتھا۔

" بدکیا کررہاہے "؟۔شارق نے اضطراب کے ساتھ پوچھا۔

" بيہوش كررما ہے اسے "۔

" کچھکرو"؟۔

"ائھی نہیں"۔

د کیھتے دیکھتے نکولس دھم سے زمین پر آ رہا۔وہ آ دمی گھوم کر پھر انہی دونوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بتیوں دیر تک وہیں

کھڑے رہے پھرانہوں نے اپنے چیروں سے ٹیس ماسک ہٹائے اور آ ہت یا ہت بیہوش کلولس کی طرف بڑھنے

" اب جمیں حملہ کر دینا جا ہے "؟۔شارق نے دھیرے ہے کہا۔

"میں کہا موں چپ جانے و کیھےرمو۔اتفاق سے بیموقع ہاتھ آیا ہے "۔

شارق پچھ نہ بولاتھا۔

دوآ دمیوں نے اپنے گیس سلنڈراتا رے تھے جنہیں تیسرے آ دمی نے سنجال لیا تھا اوراب وہ دونوں جھک کر یہ یژ کالیس کی ہوں میں تند

بیہوش کولس کواٹھارہے تھے۔ تیسرے نے اپنا گیس ماسک ا تاردیا۔

تیسرے نے اپنا گیس ماسک اتارویا۔ "ارے۔۔۔۔ "شارق کیکپاتی ہوئی آ واز میں بولا۔ "یہ۔۔۔۔یو مورث کے "۔ گیس ماسک اتا رہے ہی اس کے بڑے بڑے بال ہوامیں اہرانے لگے تھے۔

" اب آ وازنگلي تو مين تمهيں نيچے پھينك دوں گا" \_عمر ان غرايا \_

" نن ۔۔۔ نہیں نکلے گی "۔

دونوں مردنکوس کوا ٹھائے ہوئے چل رہے تھے عورت ان کے پیھیے تھی۔

" اب بہت احتیاط سے نیچار و "عمر ان آستہ سے بولا۔

درخت سے از کر انہوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیاتھا۔ یہاں وہ بڑی آسانی سے اس طرح تعاقب جاری رکھ

سکتے تھے کہ ان متنوں کے فرشتوں کوبھی اس کاعلم نے موسکتا۔

تھوڑی بی در بعدعمران کو انداز ہ ہوگیا کہ ان کارخ پہاڑوں کی طرف نہیں ہےتو پھر کہاں جارہے ہیں ۔تعاقب

جاری رہا۔شارق اس معاملے میں بھی عمران کے تو تعات پر پورااتر اتھا۔اییامعلوم ہونا تھا جیسے بچے کچے ہمیشہ جنگل ہی میں رہاہو۔اورکسی درند ہے کی طرح اپنے شکار کودھو کے میں رکھ کر گھات لگانا اس کی فیطرت میں واخل ہو۔

شائدان متیوں کوتعاقب کا حساس تک نیموسکا تھا۔وہ اپنی دھن میں آ گے ہڑھے جارہے تھے۔پھروہ ایک جگہرک گئے ۔ شاید و ہ **لوگ** تھکن محسوس کرنے لگے تھے۔جنہوں نے نکولس کوا ٹھار کھا تھا۔

کولس کوزمین پر ڈال دیا گیاعورت ان ہے کہ رہی تھی۔ " اب بیدد بکھناہے کہ آخرید دنو وں شکرا فی جانو رہا راتعا قب کیوں کررہے ہیں ہتم دونوں اس طرح آ گے ہڑھوجیسے تہہیں کسی چیز کی تلاش ہو ۔ پھر چکر کا ٹ کران کی پشت پر پہنچ

" بہت بہتر ما دام " ۔ ایک بولا۔ اوروہ دونوں پھر گیس ماسک چڑھانے لگے تھے۔

عمران نے ان کی گفتگوئ فی اورآ ہتہ ہے شارق کے کان میں کہا۔ "آئییں علم ہو چکاہے کہم ان کا تعاقب کر

اوروہ بھی بتایا جوعورت نے ان دونوں سے کہا تھا۔ "آب زید" شاریق است

" آنے دو"۔شار**ق** بولا۔

جا واورانہیں بیہوش کردو۔

" يون نہيں ۔۔۔ يتم اس طرف سے نصف دائر هينا و۔اور ميں ادھر سے جاتا ہوں پنجہا دي رفتار تيز ہونی جا ہے۔

پھر ان دونوں نے انہیں ٹھیک اسی وقت جالیا تھا۔ جب و پھی شائد انہی کی طرح نصف دائر ہے میں دوڑ لگانے کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہورہے تھے۔انہیں آ واز نکا لنے کی مہلت بھی نہیں **ل** کی ۔ بری طرح دبوج گئے تھے۔

"مارندڈ النا"عمران نے شارق سے کہا۔

"مم - - - میں - - - في شائد مارڈ الا" بشارق آ ہتہ ہے بولا۔

عمر ان كاشكار بھى بے حس وحركت ہوگيا تھا۔شارق اسے غور سے ديكھتا ہو ابولا۔ "تم نے بھى تو مارڈ الا "؟ -

" بصرف بيہوش ہے ۔اى طرح جيسے تم بيہوش ہو گئے تھے "۔

" مجھے بھی سکھا دونا پیطریقہ "؟۔

" اسی وفت " په

شارق کچھند بولا عمران اس کے شکار پر جھک پڑا تھا۔ آخرسرا تھاکر ما بوس سے بولا۔ "واقعی ختم ہوگیا "۔

"میں نے گر دن ہی تو دبوچی تھی "۔

" اچھا۔۔۔۔ اچھا۔۔۔۔ اب ذراجلدی سے انہیں ہاکا کردو۔ ان کے سامان پر قبضہ کرلیں۔ یہ ہمارے کام بھی آ کتے ہے "۔

" گیس سلینڈ راورگیس ماسک اٹا ریلے گئے تھے۔ان میں سے ایک بیہوش کرنے والی گیس کاسلنڈ رہےا۔

" اب آ و۔۔۔۔اس عورت سے نیٹیں "عمر ان آ ستہ سے بولا۔

" اس پرتو میں ہی چھلانگ لگا وں گا" ۔شارق نے کہا۔

" نہیں فرزند ولبند ۔۔۔۔ و مجن چھلا تگ لگانے سے مرجائے گی "۔

"احتيا طررتون گا"۔

یں مدار دالنا ہے اور نہ بیہوش کرنا ہے۔ اس ساتا با تیں ہوگلی اگر ایک باربھی بیہوش ہو گئا تا پھر ہوش میں نہ

آئےگی"۔

- 021

" جىسى تىهارى مرضى" -

وہ بہت احتیاط سے اس طرف بڑھنے لگے جہاں عورت اور تکولس کو چھوڑ انتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ورٹ نے انہیں دیکھا تو بوکھلا گئی۔ پھرریوالوروں پر بھی نظر پڑی ۔بیریوالور انہوں نے اپنے شکاروں سے حاصل کئے تنھے۔

عورت کے ہاتھ مشینی طور پر او پر اٹھ گئے۔

، " نہیں ۔۔۔ نہیں میں تم لوگوں کی ہمدر دہوں "۔وہ شکرالی میں کہ بربی تھی۔ " فائر مت کرنا میں کوشش کر رہی

ہوں کرتم سب دوبارہ آ دمی بن جا و"۔

"توتم ويي مو " ـ شارق غرايا ـ "تم شكر الى بول سكتي مو " ـ

" كون مول \_\_\_\_كون مول "؟\_

" وہی جوزیارت گاہ میں رحبان کےسر دار کی بیوی بن کر گئی تھی "۔

" کیسارحبان \_\_\_\_؟ کیسی زیار**ت** گاه \_\_\_؟ "میس کچھنیں جانتی "\_

" بیکون ہے "؟ عمر ان نے بیہوش نکولس کی طرف اشار ہ کیا۔

" بەجار يىنى ساتھەتھالىكىن جارى زبان نېيى سمجھتا تھا"۔

"بيتوبروى عجيب بات ہے "۔

" یہی وہی عورت ہے "۔شارق پیر پٹنے کر دہاڑا۔

"ہوگی" عمران نے لار وائی ہے کہا۔ "خوبصورت تو ہے"۔

" بيتم كيا كهدب مو "؟ - شارق بھنا كر بولا -

" فرزند دلبند ۔۔۔۔ بتم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ اس لیے ٹی الحال اپنی زبان بندر کھو"۔

"مير ے دونوں ساتھي کہاں ہيں"؟ \_عورت نے ايو چھا۔

" ایک آسانوں کی سیررک رہاہوگا۔ اور دوسر اصرف بیہوش ہے "۔

" يعني أيك مرسًا "؟ يعورت بوكهلا كربو في -

"میر اید بختیجا ایک خبر دسر ہے بنمہاراوہ ساتھی اسی سے حصے میں آیا گئا۔ میں ذرا آ ہت یہ ہاتھ جما تا ہوں "۔

" ہم تو تمہاری بھلائی جا ہے تھے "۔

" جا نوروں کوہر ائی بھلائی سے کیاسر وکار "؟ ۔ " ہم نے سنا تھا کشکرال میں بیروبا پھیل رہی ہے " یحورت نے کہا۔ "لہندا ہم تمہاری مدوکر کا جا ہے تھے ہم نے

اسے مارڈ الا"۔

" لگے ہاتھوں اس کا بھی اعتر اف کر لوکہتم وہی عورت ہو "؟ ۔

" ہاں میں وہی عورت ہوں "۔

شارق اس کی طرف جمیٹائی تھا کے عمر ان جلدی سے بول پڑا۔ "خبر دار بھیتیج "۔

شارق کے قدم رک گئے ۔اور و ہمر ان کوتیر آ لودنظر وں سے دیکھنے لگا۔

" میں نے تو سناتھا کیشکرالی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے "؟ ۔عورت کا نمتی ہوئی ہی آ واز میں بولی۔

" خیر ہمر وں کوکسی کی بھی پر واہ نہیں ہوتی " عمر ان نے کہا۔ "لیکن میر ابھتیجاصر ف میری ہی پر واہ کرتا ہے۔ میں نہ

روك لينا توتم اپناحشر د كيه ي ليتي " ـ

" تم بهت الجھيمو " \_

" اگرمیری دم برگلب کا بودائھی اگ آئے قو پھر کیسالگوں گا"؟۔

" زند ہ دل بھی ہو " ۔عورت نے خوف ز دہ ہی ہنسی کے ساتھ کہا ۔

" كلوك كوبوش آر ما تفاعمر ان خاموش موكميا عورت بهي اس كي طرف متوجه موكمي تفي

"سنوعورت \_ہم دونوں اس جھاڑی میں جارہے ہیں" عمران آ ہتہ سے بولا -

" نہیں اس کی ضرورت نہیں " عورت جلدی سے بولی۔

" کیوں"؟ عمر ان کے کہیج میں حیرت تھی۔

" مجھاس کے ساتھ تنہانہ چھوڑو ۔ پیتایں بیکون ہے۔شکرالی و نہیں معلوم ہوتا "۔

................................

"بڑی عجیب بات ہے"۔ .

" نہیں۔ عجیب بات نہیں ہے۔ شکر الیوں کے لیے میس برسی اپنائیٹ محسوس کرتی ہوں۔ آخرتمہاری زبان بول سکتی

ہول"۔

"اس کیے زیارت گاہ میں۔۔۔ اشارق کچھ کہنا جا ہر ہاتھا۔لیکن عورت ہاتھا ٹھاکر ہو کی د "میری بات سجھنے کی کوشش کرو۔میں زیارت گاہ میں مجبورہ و گئے تھی۔جب میں نے دیکھا کر حبان والے ججروں سے نکلتے ہی نہیں تو میں نے

یڑے عابد کاسہارالیا جا ہا۔یقین کرومیں انہیں جمروں سے نکال کر دوبا رہ آ دمی بنانے کی کوشش کرتی۔"

" اچھی بات ہے۔مان لیا کہتم ہماری دوست ہو۔ "عمر ان نے سر ہلاکر کہا۔" پھر بھی میں جا ہتا ہوں کہ بیتہ ہماری موجودگی میں ہوش میں نیآئے۔"

"تو مجھے ہٹا دویبال ہے۔"

" بهت جإ لاك مو ـ "

" نہیں تم غلط سمجھے میں نہیں بھا گوں گی نہیں ۔ "

"تم ۔۔۔ "عمر ان نے شارق ہےکہا۔" اسے وہیں لے جاوجہاں دونوں پڑے ہوئے ہیں کیکن اسے اپنی جگہ سے ۔۔۔ ۔۔۔ "عمر ان نے شارق ہے کہا۔" اسے وہیں لے جاوجہاں دونوں پڑے ہوئے ہیں کیکن اسے اپنی جگہ سے

جنبش بھی نہ کرنے وینا۔"

"تم فكرنا كرو پچيا-"

وہ ریوالورکوجنبش دیتا ہوااسے وہاں سے ہٹا لے گیا۔

تكولس اٹھاگیا نضا اوراس طرح گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھا نضا جیسے مجھ ہی میں نہآ رہاہو کہاس پر کیا گذری نفی اوراب

کہاں ہے۔

" نکولس ۔۔۔ بکولس ۔۔ "عمران اس کا شانہ ہلا ہلاکر آ ہے ہے بولا۔

"ہوش میں آ و۔"

اس نے سراٹھاکراس کی طرف دیکھااور بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔" مجھے کیاہو گیا تھا؟"

" كياتم بورى طرحن ربي مود"

" ہاں میں من رہاہوں ۔"

ہے۔ من مارہ وق ۔ "وہ لوگ شہیں پھر سے اٹھالیجا ما جا ہتے تھے۔" " کون لوگ " " پہاڑ والے ۔ دومر دیتھاور ایک عورت ۔ "

"عورت " ينكولس الحچل كر كھڙ اہو گيا ۔

" بال ----ان میں سے ایک کومیر ہے ساتھی نے مارڈ الا اور دوسر ابیہوش ہے ۔عورت کومیں نے یہال سے ہٹا دیا۔

میں نے سوجا پہلے تمہیں کچھ سمجھا دوں "۔

" کیاسمجھاو گے "؟۔

" وہ مجھ سے شکرالی میں گفتگوکرتی رہی تھی۔اس پریہ نہ خاہر ہونا جائے کہ جھے انگریز ی بھی آتی ہے۔ میں نے اسے

بتایا تھا کہتم ہمارے ساتھ رہے ضرورہو کیکن ہم تمہاری زبان نہیں سمجھ سکتے ۔

" میں سمجھ گیا ہتم بہت ذہین جا نورہو دوست ۔اچھااب مجھے وہاں لے چلو ۔وہی کتیالیز اگورد واوراس کے چندراز دار

ساتھی ہو**ں** گے "۔

" میں بہ جا ہتا ہوں کرتم دونوں کی گفتگوسکون ہے من کرکسی نتیجے پر پہنچے سکوں " یعمر ان نے کہااوراس کا ہاتھ پکڑئے

ہوئے ای ست چل پڑا۔جدھرشار**ق** کولے گیا تھا۔

"بس خاموشی ہے جلتے رہو ہتم مطمئن رہودوست"۔

پھروہاں مبلہ جا پنچے تھے۔شارق عورت کو کور کئے کھڑ اتھا۔

" آبا ليزا ذارلنگ - - - - " كولس نے قبقہ لگایا -" اوہ کاولس، میں تمہیں لینے آئی تھی ۔ان خبیثوں نے گھیر لیا"۔

"ضر ور۔۔۔۔ بضر ور۔ ہے۔۔ تم مجھےضر ور لینے آئی ہوگی ۔لیز اڈارلنگ، ظاہر ہے کہاب میں تمہیں ما دام نہیں کہہ

سکتا۔جانورہوگیا ہوں ۔ آ دی تو ہوں نہیں کہ ڈسپن کا خیال رکھوں گا۔اب میں ہوں اورتم ہو اور یہ جنگل ہے۔اگر

میر ہے بید دونوں دوست بھی حصہ لگانا جا ہیں گئے میں ان کے دل نہیں آو ڑوں گا"۔

"خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرومیں مجبور تھی ۔ بچھے ہیڈ کو ارٹر سے تکم ملاتھا کتہ ہیں جانور بنا دوں ۔ تکم میں نے مانا ۔ کیکن پھرمیر اول نہیں مانا اوراب میں پھر تمہیں آ دی بنانا جا ہتی ہوں۔اسی لیےواپس لے جارہی تھی"۔

" تعجب ہے ہم تو بہت پھر تیلی ہوان کے قابو میں کیے آئٹیں۔ کیا تہا رکے بلاوز کے گریبان میں پہنو لنہیں ۔و او

تم ہر وقت رکھتی ہو"۔

"موجود ہے ۔لیکن میکھی بہ**ت ت**یز ہیں ۔ جھے ابھی تک نکال لینے کاموقع نہیں **ل** سکا۔ تکولس نے آ ہستہ آ ہستہ آ گے بڑھ کراس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔

"مير ادماغ خراب ہوجائيگا پچا"۔شارق بھرائی ہوئی آ واز میں بولا "اس بھورے کوروکو"۔

" تم اپنی آئکھیں بند کر**او**نر زند دلبند ۔۔۔۔ پچیا دیکھ رہاہے"۔

" بیکیا کررہے موتکونس "؟ ۔لیز اجھلا کرچیخی کیکن اتنی دیر میں وہ اس کے گریبان سے اعشار بیدویا کچ کاپستول نکال

"تم سے حماقت سرز دہوئی ہے "۔وہ دانت پیں کر ہولی۔ " جا نورنهٔ عظمندہ و نے ہیں اور ندامتی بس جا نورہ و نے ہیں" یکونس نے قبقہہ لگایا۔

" ابتم آئلھیں کھول سکتے ہوفر زند "عمران نے شارق سے کہا۔

" میں نے بند کب کی تحییں ۔ ۔ ۔ یہ کتیا تفنگیے بھی رکھتی تھی " ۔

ادھر تکولس لیز اسے کہ رہاتھا۔ "میں اچھی طرح جانتا ہوں کہم کہاں سے آئی ہو۔میرے نائب ہوجانے پرتم نے اپنے راز داروں کے علاوہ دوسروں کو بہی بتایا ہوگا کہ مجھے ہیڈ کوارٹر واپس بھیج دیا گیا۔اس پر وہ بے جارہ آحق بے

ا ہے راز دارول کےعلا وہ دوسر ول کو یہی بتایا ہوا چین ہوگیا ہو گا" ۔

" كون؟ بين نبين سمجى "؟ ب

" میں جیری اسٹا وٹن کی ہاہے کر رہائھا"۔

" میں اب بھی نہیں مجھی رجیری اسٹا وٹن کا کیا معاملہ ہے "؟ ۔

"اتناعی کانی ہے کہ میں مجھتاہوں"۔

"صافصافکهو"؟ -

" تم نے میر ہے سامان کی تلاثی ضرور کی ہوگی " یکوس بنس کر بولا ہے"

. ونعتاعمران نے شارق سے کہا۔ "جومر انہیں شائدہوش میں ہے۔۔۔ تم اسے سنجا او۔۔۔"

وهنا مران عے سازی سے بہات ، ومرا میں سادی میں جہد است کے روحہ لیز ابھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی شی ۔ شارق جھپٹ کراس کے قریب پہنچ گیا۔

" بیاہے بھی مارڈالیں گے "۔لیز انے مضطربا نداند از میں کوس سے کہا۔

" مجھے بیحد خوشی ہوگی ہتم سب اسی قابل ہو "۔

" اگر ہم مر گئے تو تھہیں آ دمی کون بنائے گا"۔

"میں اب آ دی نہیں بنیا جا ہتا ۔اسی حال میں بہت خوش ہوں"۔

" كوئى شكرالى تههيں كولى كانشان بنادے گا"۔

" اس سے مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی ۔ کیونکہ وہ ایک کھلا ہوادشمن ہوگا۔ ویسے ہم جانو روں میں بڑا بھائی جا را ہے۔

حالا نكدييرى زبان بهي نبيل سجحة " -

" تم پچھتاو گے۔اس وفت پستول ہے تہارے ہاتھ میں جا ہوتو دوئتی ہی کی آڑ میں انہیں نثا نہ بنا سکتے ہو"۔

"ضرور۔۔۔۔۔۔ضرور۔۔۔۔ان کے ساتھ میں ضرور بیر تا وکروں گا۔ جنہوں نے مجھے سہارا دیا ہے "۔

"تم جانو۔۔۔۔تہہارے دوبارہ آ دمی بننے کا انحصار صرف مجھ پر ہے۔ یہاں میر سے علا وہ اور کو کی نہیں جانتا"۔

"مجھ ذرہ برابر بھی اس کی فکر نہیں ہے کہ میں دوبارہ آ دمی بن سکوں گایا نہیں۔ ہاں تو میں کہ برہا تھا کہ جب تمہیں میر سے سامان میں سے سرنامس گر ہے کی نوٹ بک نہلی ہوگی تو تم نے مجھے ۔۔۔۔۔"؟

"بس ختم کرو۔۔۔۔ "وہ ہاتھ اٹھا کر گھگھے گی۔ "میں اس معاملے میں بھی تہہاری مدد کروں گی "۔

"امتی عورت ۔۔۔۔اب اس حال میں مجھے اس کی کیار واہ ہوسکتی ہے۔اب وہ میر ہے س کام آئیں گے۔اب مجھے کس مستقبل کی فکر ہوگی ۔کس سوسائٹی میں بھرم رکھنے کی لگن ہوگی ۔آج کی و نیامیں جانور ہوما ہی زیا وہ سود مند ۔ "

بیہوش آ دمی پوری طرح ہوش میں آپا تھا۔ اور اس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلار ہے تھے۔ بالکل ایسانی

لگ رہاتھا۔ جیسے ہذیا نی انداز میں چیخناشروگ کر دیگا اور چیختے چیختے پھر بیہوش ہوجائیگا۔ ٹھیک اسی وقت حجاڑیوں میں سرسر اہٹ ہوئی اور مزید دوعد دسیاہ جانور ان میں آلے۔

"آ ہا۔۔۔۔واہ۔۔۔۔ "ان میں سے ایک دہاڑا۔ "یتو وی کتا ہے"۔

عمر ان نے آ واز پیچان فی شی مید شهباز کوہی کےعلا وہ اور کوئی نہیں ہوسکتا تھا۔

" مجهمعلوم ب---- يتم في الحال خاموش رمو " عمر ان بول يرا-

"لیکن ۔۔۔۔وہ دوسر اکون ہے"؟۔

"مير اجقيجا" -

" اور پيچورا" ؟ \_

" شایداسی عورت کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ دودن سے میر ہے ساتھ تھا۔ دونوں دیر سے گفتگو کررہے ہیں "۔

" تو گویا ب**ےلوگ**اینی نسل کے آ دمیو**ں ک**وبھی جا نور بنارہے ہیں " بےطریدار بولا۔

" فضول باتیں نه کرویتهاری مادائیں کہاں ہیں"؟۔ "

" شہی نے انہیں ہارے پیھے لگایا تھا" ۔شہباز بولا۔

" ميں يو چھ رہاموں وہ کہاں ہيں "؟ \_

لیز ااور کلس خاموش ہوکر نے آنے والوں کود کیھنے لگے تھے۔

" ہم نے ان سے پیچیا حیش الیا ہے " بطر بدار بولا۔ "وہ کتیاں ہمیں اپنی زبان سکھانے کی کوشش کر رہی تھیں "۔

" تو كياتم نے أنہيں ما ارڈ الا "؟ عمر ان نے بوكھلا كركہا۔

" نہیں ۔۔۔۔البنة اتنے وینچے درخت پر چرا ھا آئے ہیں کے زندگی بھر نیخ ہیں ارسکیں گی" ہے ہاا نے کہا۔

" تم لوگ آخرمیری بات کیون نہیں سنتے " - لیزانے انہیں شکرالی میں ناطب کیا۔

" بس خاموش رمو " عمر ان غرایا \_

" کیا کہنا جا ہتی ہو " ہے مہاز بولا ۔ "اگرعورت نہونٹیں او تمہاری مائلیں چیر کر پھینک دیتا ۔ آخرتم زیارت گاہ میں

کیوں گئی تھیں اور شہدادگی بیوی ۔ " سے سے اس سے اس میں اس میں

" میں اے سب کچھ بتا چکی ہو**ں لیکن اسے بیقائن نہیں آتا۔۔ یتم بھی من لو** "۔

پھر اس نے وہی سب پچھ دہر ایا جو اس سلسلے میں عمر اس سے کہ یکی تھی شہبا زنے عمر ان کی طرف دیکھا۔

"میرے فیلے ائل ہوتے ہیں "عمران بولا۔

" فضلے کی کیابات ہے "؟ -لیز انے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔

" حصلے کی لیابات ہے "؟ - بیز الے اسے هور نے ہوئے ہو تھا۔ " میں نے فیصلہ کرلیا ہے کرتمہارے ساتھ وہاں جاوں گا ۔ جہاں تم اس بھورے کو لے جانا جاہتی تھیں ۔ یہ یہیں رہے

گا۔میر ےعلاوہ اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا"۔

" ٹھیک ہے۔۔۔۔میں تیارہوں"۔

" تمہاراوہ آ دمی بھی ساتھ نہیں جائیں گا جو چے گیا ہے۔وہ بطور پر غمال میر ہے ساتھیوں کے پاس رہے گا"۔

" مجھے یہ بھی مظور ہے "۔

" تم تنها كهين نبيل جائكتے " \_شهباز بولا \_

"مير ڪامون مين دخل ندو" ۔

"تم بہت چالاک اور ذہبین معلوم ہوتے ہو"۔ لیز ااٹھلائی۔ "شہبیں آ دمی بنا کردیکھوں گی کہ کیسے لگتے ہو"؟۔

" تنہیں عورتوں کا کوئی تجربنہیں ہے اس کی باتوں میں ہرگزنہ آیا "۔شہباز بولا ۔

"لکین میں ابعورت کا تجربہ کرما جا ہتا ہوں "۔

" اس کے بعد کسی اونیجے درخت پر چڑ ھاکر بھاگ نکلنا " ۔شارق نے ہا نک لگائی ۔

" پیکیا بھتیجا ہے"؟۔شہباز نے غصیلے کہے میں کہا۔

" جبیهابھی ہے بھکتوں گائم پر واہ نہ کرو۔۔۔"

طر بدارشارق کے قریب جا کھڑ اوا اتھا۔ شارق نے اسے کھورکر دیکھا۔

" تمہاری آ واز کچھ جانی بہانی سی لگ رہی ہے " مطر بدارنے آ ہتہ ہے کہا۔

" اپنا کام کرو۔۔ پچا کے علاوہ اور کسی کو نہ معلوم ہونا جا ہے کہ میں کون ہوں " ؟۔ ادھرنگولس اور لیز ا کے درمیان پھر پھڑ گئے تھی ۔وہ اس سے کہ پر ہاتھا۔

" تنهار \_ گریبان میں ٹر اسمیر بھی موجود ہے۔ ابھی تک اسے استعال کرنے کا خیال نہیں آیا تنہیں "۔

" میں تنہیں آگاہ کرتی ہوں کراہے ہاتھ لگانے کی جرات نہ کرنا " ی

"ہونہہ۔۔۔۔یہاںتم میر اکیا بگا رُسکو گی "؟۔ " مجھے اتنا حقیر بھی نتیمجھو۔۔۔۔اگر میں نکل جانا جا ہوں تو کیا یہ جھے روک سیس گے "؟۔

"عمران چوکناہوگیا ۔

" کیا کروگئتم ۔۔۔"؟

" تمہیں بتاوں گی ۔۔۔ " وہ حقارت سے بولی۔ "تم جومیر ہے دشمن ہورہے ہو"۔ " وشنی کی ابتداتمهاری طرف ہے ہو کی تھی "۔

" خاموش رہو ۔ میں تم جیسوں کومنہ لگا ما پیندنہیں کرتی " ۔

" بینه بھولو کہاب ہم یا کچیمو گئے ہیں" یکولس ہنس کر بولا ۔ساتھ ہی اس نے بایاں ہاتھ لیز اکے گریبان کی طرف

يڑھلاڭھا۔

اس طرح لیز اکومو قع **ل** گیاوہ اس کے پستول والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیتی۔ساتھ بی اس کی ایک نا نگ بھی چلی تھی۔

پھرپستول لیز اکے ہاتھ میں تھا اور نگولس زمین پر ۔

" خبر دار۔۔۔۔کوئی اپنی جگہ ہے جنبش بھی نہ کرے "۔وہ انہیں لکا رنے لگی۔

"ہم مرجا ئیں گےلیکن تم پر ہاتھ ندا ٹھائیں گے "عمران نے اوٹجی آ واز میں کہا۔ " کیونکہ عورت ہواورہم جانور نہ سریر تھے شک ہوں سے محقہ نہ بین کے سرور میں اور کی استان کے سرور کا میں میں کا میں کا میں میں کا میں میں می

ہونے کے بعد بھی شکرالی ہیں ۔۔۔ بھیتیج خبر دارخودکو قابومیں رکھنا"۔

کوئی کچھنہ بولا یکولس زمین پر پڑالیز اکوگھور سےجار ہاتھا۔ پھر اس نے عمر ن کی طرف دیکھاجوا پناریوالور تھیلے میں ڈال چکا تھا۔

پرائ سے مران پھر بولا۔ "تم این قیدی کو یہاں سے ہٹالے جاو"۔

" نہیں "۔لیزانے پیتول کارخ شارق کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ " یہیں گھیرو"۔

" كيا خيال ب چيا- - است و چيا-

" نہیں فر زند دلبند \_\_\_ بیاری ہمدر دے "\_

"توشهیں میری بات پریقین آگیا "؟ -

"بالكل \_\_\_\_وراس بات پر سخت أسوس ہے كرتم بهار الك آوى مضل غلط نعى كى بنار مار ڈالا گيا " \_ " يه بهت اچھا ہوا كہتم بہت جلد سمجھ گئے " \_

" بیہ جہت اچھا ہوا کہم بہت جلد جھ سے "۔ " بیجھوٹی ہے" مشہباز دہاڑا۔ " میں فرنگیوں پر اعتماد نہیں کرسکتا''۔

" ان پرتو کرنا پڑے گا" عمر ان سر ہلا کر بولا۔ "بیفر تکی بھی عجیب ہوتے ہیں ان کی ایک ٹو فیاقو لوگوں پر گولیاں بر ساتی

ے۔اوردوسری ٹولی ۔۔۔۔زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی پھرتی ہے،ان کانشان،ایک دوسر کے کا ٹتی ہوئی دوسر خ

کیریں ہوتی ہیں "۔ کیریں ہوتی ہیں "۔

" ہاں۔۔۔۔ریڈکراس"۔لیز اجلدی سے بول پڑئی"۔ہماراتعلق ریڈکراس سے ہے۔ہم دکھی و نیا کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں ہم تمہیں دوبارہ آ دمی بنادیں گے۔پہلے ہم تنہارےاس مرض کا سبب دریا فت کریں گے پھرعلاج کریں گے "۔

" بیٹھیک کہ رہی ہے " عمر ان زور سے بولا۔ " تبطیتے تفنگچہ تصلیے میں ڈال دو"۔

شارق نے نورا ہی تغیل کی تھی۔اور لیز ا کا ساتھی لیز ا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔

" جھٹڑا کرنے کی ضرورت نہیں " ۔ لیزانے اس سے کہا۔ " میں انہیں بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوگئی ہوں " ۔

" كاش \_\_\_\_ كاش \_\_\_ \_ يا أنگش سمجھ سكتے " يكوس كراہتا مو المحد بيشا \_

" ابتمهارے جسم كالك ايك ريشا لگ كرديا جائے گا" - ليز اغرائى -

" مجھےاب زندگی ہے بھی پیارنہیں رہا"۔

" تم کیا کررہی ہو۔ادھرآ دمیر ہے ساتھ" عمر ان لیز اکاہاتھ پکڑتا ہو ابولا۔ " میں علیحد گی میں تم ہے گفتگو کرنا جاہتا

"ضرور ۔۔۔۔ضرور ۔۔۔ لیکن اپنے ساتھیوں سے کہدو کہ اس بھورے کومیرے آ دی کے قریب نہ جانے

وی**ں** "۔

"وہ من رہے ہیں، ایسا بی ہوگا"۔

و ہمر ان کوچیرت ہے دیکھتے رہے جولیز اہاتھ پکڑے ایک جانب چکا جار ہاتھا۔

" وا درے پچا۔۔۔۔ " شارق آ ہتہ سے بولا۔

" بتاوتم کون ہو۔۔۔۔ " ؟طر بدار نے زم کیج میں پوچھا۔ " پچیا کا بھتیجا"۔شارق نے جواب دیا۔

ٹھیک اسی وقت شہباز نے اونچی آ واز میں طرید ارہے کہا۔ "اس سے مت الجھواگر وہ نہیں بتانا جا ہتا"۔

www.allurdu.com

انے میں نکولس اٹھ کرلیز اکے ساتھی کے قریب پہنچا تھا۔

" لُونی ۔۔۔۔ " وہ آ ہتہ سے بولا۔

اورليز ا كاسائقى احچل يرا ا

"تت ــــةميرانام كياجانو"؟ ـ

" اس كامطلب مواكرتم نہيں جانتے كەميں كون موں "؟ \_

" نہیں ۔۔۔میں کیا جا نوں" ؟۔

\_\_\_'

" ميں نکولس ہوں ۔۔۔۔وارکس آپریٹر "۔

"خدا کی پناہ۔۔۔۔یہ کیونگرممکن ہے "؟۔

" ہم سب ای طرح دھوکے میں رہ کرآ ہتما ہتہ جانور بن جائیں گے "۔

" آخر كيون، مجھ سے تو كہا گيا تھا۔۔۔۔"؟

" کچھ بھی کہا گیا ہو۔۔۔لیکن تم مجھے دیکھ بی رہے ہو"؟ ۔

"مير ي سجه مين نبيل آ رما - - - - "؟

" ندآ ر ماہو۔۔۔۔لیکن کیاتم جا نور بنیا پسند کرو گے "؟ ۔

" ہرگرنہیں "۔

" کیاتمہیں علم ہے کہ آ دمی جانور کیوں بنائے جارہے ہیں"؟۔

" ہمیں بنہیں بتایا گیا"۔ " ہمیں اجرم یہی ہے کہ میں نے مقصد دریا فت کیا تھا"۔ "میر اجرم یہی ہے کہ میں نے مقصد دریا فت کیا تھا"۔

" يتوسراسرظلم ہے "۔

" كياتم ظالموں كاساتھ دينا پند كرو گے "؟ ـ

"اس حد تک ہر گزنہیں کہ اپنوں کے ساتھ بھی یہی روار کھاجائے"۔

"میں نے اسی ریاحتجاج کیا تھا کہ انہوں نے دوسفیدفام لڑ کیوں کوبھی جانور بناویا ہے اور وہ اسی جنگل میں موجود

"لىكىن جارى توسارى لۇكيال موجود ہيں "؟ ـ

" يەبىي اورىسے لائى گئى خىيى لىكىن بىي سفيدفام بى" \_

ٹونی کچھ نہ بولا ۔اس کے چہرے یہ نا گواری کے آٹار تھے۔

تھوڑی در بعداس نے سوال کیا۔ "تو پھر جھے کیا کرنا جائے "؟۔

" سب چھتاہ کردو"۔

"ليكن \_\_\_ مين \_\_\_ كس طرح"؟ \_

"میرے بارے میں سب کو بتا دو۔ لیز انے غالبایہ انو اہ پھیلائی ہے۔ مجھے ہیڈ کوارٹر میں طلب کرلیا گیا ہے"۔

" ہاں اس نے سب کو یہی بتایا ہے "۔

" يبال كيا كه كرلا فَي تقى "؟ -

" کہنے لگی ایک جانو رکھو راہو گیا ہے حالا نکہ اسے بھی سیاہ ہونا چاہئے تھا۔اسے لیبا رڑی میں لاکر سبب دریا فت کرنا

، "اورابتم بی سمجھ گئے ہو گے کہ جانور بھورا کیوں ہوگیا ہے "؟۔

" خوب الحِيمى طرح" ﴿ فِي غَصِيلِے لَهِ مِين بولا" -اس كتياليز اكى وجهه ہے كيسپر مفت ميں مارا كيا " -

"مارا گیا۔۔۔؟ تت۔۔۔۔ تو کیاوہ مرگیا ہے "؟ یکولس اوند ھے پڑے ہوئے آ دمی کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔

" ہاں جس کالے جا نورنے اسے دبوجا نشا ای نے مارڈ الا "۔

" بہخوفنا ک لوگ ہیں ٹونی ۔۔۔لیکن انہوں نے میر سے ساتھ میر یائی کابرنا و کیا ہے "۔

" آخر کیوں؟ ۔جبکہ تم ان کی زبان بھی نہیں سبجھتے "؟ ۔

" پیدین نہیں جانتا" ۔ " میدن نہیں جانتا" ۔

نین کالے جانورخاموش تھے۔ان میں سے کسی نے بھی ان کی آپس کی گفتگو میں دخل اندازی نہیں کی تھی۔

کولساٹونی سے کہ در ہاتھا۔ "لیز اکوابھی بیمعلوم نہ ہونے پائے کہ میں تم سے کسی شم کی گفتگو کر چکا ہوں" ؟۔ "سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کلوس ۔۔۔۔ اب تو اس روگ کو سینے میں بالنا پڑے گا جب تک کہ کوئی مناسب موقع ہاتھ

نہآ جائے"۔

"تم س راہ سے واقف ہی ہو گے جو تہ ہیں اوپر سے بیہاں تک لے آئی ہے "؟۔

" تبدخانے کے پانچویں پوائٹ کی حد تک لفٹ سے باہر نگلتے ہی ہماری آئھوں پر چڑے کے نتھے چڑھادیے جاتے ہیں اور پھر ہماری آئکھ جنگل کے قریب ہی کھلتی ہیں۔ میر اخیال ہے کہ لیز اکے علاوہ اورکوئی بھی راستے کی

نثا ندبی نہیں کرسکتا"۔

" خبر۔۔۔۔ دیکھاجائے گا" یکوس اس کے قریب سے بٹتا ہوابولا۔ وہ پھر و بیں چلاآ یا تھاجہاں لیز ااسے چھوڑ کر گئی تھی

ں ۔ ٹونی گٹنوں میں سر دیئے بیٹھار ہا۔ایسامعلوم ہورر ہاتھا جیسے وہ خود کوبھی ان جانوروں سے الگ نہ بھتا ہو۔ ...

تھوڑی دیر بعد انہوں نے عمر ان کا قبق پہ سناتھا ۔لیز ااو کچی آ واز میں کچھ کہ رہی تھی ۔ تھے جسائد در میں میں میں جستر لیز اس یہ تھی ۔ "میں تھیں بھے نہیں کہ سکتا تھی سکر کیا۔

پھروہ جھا ڑیوں سے برآ مدہوئے تھے۔لیز ا کہ رہی تھی ۔ " میں تصور بھی نہیں کرسکتی تھی کشکرال میں اتنے ذہین افر اد بھی بہتے ہیں "۔

> " جا نور بننے سے پہلے بھی کسی نے میری ذہانت کی تعریف نہیں گی" عمران بولا ۔ ان سمح سکر بغیر ڈیڈر کی طریق میرور گاؤنٹی سامیں سے قبل میں نہ نکالس کیفوں سے وہ مکہ انتہ

لیز ایکھے کے بغیرٹونی کی گرف ف بڑھ گئی ۔اس ہے قبل اس نے ٹاپس کوغور ہے دیکھا تھا ۔ میں میں میں میں میں تھی ہے۔

وہ آ ہت مآ ہت دُلونی ہے چھے کہتی رہی اورو تھیں انداز میں سر ہلاتا رہا۔اس کے چبر ے سے طعی طور پرمتر شح نہیں ہوتا تھا کہ چھے در قبل وہ کاوس ہے س تھم کی تفتاو کر چکاہے۔

ادھرعمر ان اتنی اونچی آ وازمیں اپنے ساتھیوں سے تفتگاؤگر رہاتھا کہ گیز ابھی من سکے۔

" واقعی ۔۔۔وہ اسی اوارے سے تعلق رکھتی ہے جوساری و نیامیں دھی اٹھا نیٹ کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں پر اپنے آ دمیوں کے ساتھ دواسازی کے لیے جڑی بوٹیاں تلاش کر رہی ہے "۔

ا دمیوں ہے ساتھ دواساری ہے ہیں ق بولیاں اوا ت سرر ہی ہے ۔ "میں مطمئن نہیں ہوں "۔شہباز غرالا۔

" یک مسکن در ماہوں مسہبار مراہا۔ " تم کوئی بھی ہو۔ چھاہے ایسے لہجے میں گفتگونہیں کرسکتے "۔شارق بول ریڑ ا۔

" " بیتیج رب عظیم کے لیے تم خاموش رہو "۔

سیجرب یم ہے ہے جا جو ن رویوں۔ " بیآ خرکون ہے "؟۔شہباز نے سر د کیجے میں یوچھا۔

یں۔ لیکن عمر ان اس کے سوال کا جواب دیئے بغیر کہتا رہا۔ "تم **لوگ** یہیں تھمر و گے میں بھورے کے ساتھ جاوں گا"۔

" کہاں جاو گے "؟۔

"اس عورت کے ساتھ۔۔۔ بیجورے پر اپنی دوائیں آ زمائے گی ۔اگر کامیا بی ہوگئے آؤ پھر ہم سب دوبارہ آ دمی بن سکیل گے "۔

"میں بوجھ رہاہوں اس کے ساتھ کہاں جاو گے "؟۔

" پیاڑ کے آس یا س کہیں ڈیر ہڈال رکھا ہے ان **لو**کوں نے "۔

" اس کے آ دمیوں پر اس بیاری کاحملہ کیوں نہیں ہوا"؟ ۔

" علیحد گی میں اس نے مجھے بتایا ہے کہ بیر بھورا جانو راہی کے ساتھیوں میں سے ایک ہے۔وہ اسے یہاں سے لے جانے ہی کے لیے آئی تھی۔جس طرح ہم اپنے آ دمیوں سے سامنے کرنے سے کتر ارہے ہیں۔اس لیے بیجورابھی

اہے آ دمیوں میں نہیں جانا جا ہتا۔مرنے مارنے پرآ مادہ ہے"۔

" تم جا نو۔۔۔ میں مطمئن نہیں ہوں " ۔شہباز کسی قدرد طیلے کہتے میں بولا۔

عمران مکولس کے قریب آبیشااوراشاروں ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہاہے لیز اکے ساتھ جانا جا ہے اور

وہ خود بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیز اان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی ورنگولس کر ان کے اشاروں کے جواب میں زورز ور سے سر ہلا کراپنی نا پسندید گی کا میں کیں

اظبها دکر رہانھا۔ " و نہیں جائے گا" ۔لیز اان کے قریب پہنچ کر مایوی سے بولی۔

" نہیں جائیں گاتو زبر دئتی لے جاوں گا" عمر ان نے غصیلے لیجے میں کہا۔ "مشکل توبیہ ہے کہ بیہ ماری زبان نہیں سمجھتا ۔ کیاا ہے تمام ساتھیوں میں صرف تم شکرا کی مجھے عتی ہو "؟ ۔

"میرے لیے بھی یہی سب ہے بڑی دشواری ہے ورنہ بیہ ہاری گفتگوین کرراہ راست پر آجا تا۔اب اگر میں انگلش

میں اسے پچھ مجھانا جا ہوں گی توبیا متبارنہیں کرے گاہتم نے دیکھا بی ہے کہ اس نے میرے گریبان سے پہنو ل نکال كرمجهيمار ذالناحا بإتهابه

" پھر بتاوکیا کریں "؟ یعمر ان جھلا کر بولا۔

"زېر دېتى لے چلو" ـ

" يهي أو كها تصاميس نے " عمر ان نے كها اور تكوكس پر جھيٹ پرا الے چر آن واحد ميں اس نے اسے اٹھا كرا ہے كاند ھے پر ڈال لیا تھا۔ تکولس رہائی کے لیے حد وجہد کرنے لگا۔

" اس سے کہوچپ جاپ پڑارہے " عمر ان نے لیز اسے کہا۔ "اگر طافت دکھائے گاتو ریڑھ کی ہڈی تو ڑووں گا"۔

" تم وأقعی بہت طاقت ورمعلوم ہوتے ہو "۔

" اس ہے کہو"۔

لیز انے انگلش میں عمر ان کے الفاظ دہرائے۔اورادھرعمران نے تکولس کوبائیں ہاتھ سے جکڑے ہوئے داہنے ہاتھ

سے کنپٹی پر دبا وڈ الانتھا۔ ذراہی ہی دیر میں نگولس بےحس وحر کت ہوگیا۔ "بس اب چل دیناجا ہے "۔اس نے لیز اسے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چل پڑے تنے۔۔۔اوروہ متنوں

من اب بال دینا چاہے ہے اس سے بیر اسے اہا اور سور ی دیر بعد وہ وہاں سے بال پرے سے دے۔ اور وہ بیوں خاموش کھڑ ے خلامیں کھور رہے تھے۔ ایسامعلوم ہور ہاتھا جیسے قطعی طور پر خالی الذیمن ہوگئے ہوں۔ پھر شہباز چونکا

ضا۔اوردونوں کوباری باری دیکھتا ہو ابولا ضا۔ "بنہیں ہوسکتا"۔

" کیانہیں ہوسکتا"؟ ۔طریدارنے سوال گیا۔ " تعاقب کریں گے۔شاراشیکی " ۔

" وا ہ۔۔۔ " شارق انچپل پڑا۔ "بڑی انچھی تدبیر سوچھی ہے تہمہیں" ۔ شار جھکی براہ طلاعت میں میں کی مشمر براہی کا برین میں نہ نہ اس میں کا میں جسک شاہد برا ڈیتھیں ۔

شارا شکی کامطلب تھا ورخت بن کردشمن کا پیچپا کرنا۔انہوں نے جلدی جلدی درختوں سے شاخیں کا ٹی تھیں اور انہیں اس طرح اپنے جسموں پر با ندھا تھا کہ انہیں میں جیپ کررہ گئے تھے۔

من کے بعد شہبا زنے ان ہے آ گے بڑھنے کوکہا تھا اور وہ اسی سمت چل پڑے تھے۔جدھر لیز اعمر ان وغیر ہ کو لے گئی تھر

بالکل ایسا بی لگ رہاتھا جیسے تین ایسے درخت حرکت میں آ گئے ہول ہن کے تنول کے نیلے حصے بھی پتیول سے ڈھکے ہوئے ہول ۔

## \*----\*

سر کوشی کی تقی۔

"تم فلطی کررہے ہو"۔

" فکرمت کرو۔اوراسی طرح پڑے رہوجیے ابھی بیہوش ہی ہو "۔

لیز امطمئن تھی کہ کولس شکرالی جانور کوحقیقت حال ہے آگاہ نہ کرسکے گا۔اس لیے اس نے ان سے قریب رہنا

مناسب نہیں سمجھا نھا میں مجھی وہمڑ کرعمران کوتیز چلنے کوکہتی ورپھر آ گے بڑھ جاتی ۔وہسب ہے آ گے تھی ۔ٹو نی اس

کے چھے تھا اورغمر ان زیا وہ تیزی نہیں دکھا نا جا ہتا تھا۔ یہی ظاہر کرنا جا ہتا تھا کیکولس کا وزن اس کے تیز چلنے میں ما نع

ے - حالا نکہ ایسانہیں تھا ہو ہتا تو ان دونوں پر سبقت لے جاتا۔

ہے۔۔۔
ایک جگہ ان کو مران کی سے آئی ۔۔وں پ
سب ہے آئے چل رہا تھا۔
"تم نے اسے کس طرح بیبوش کیا تھا کراچھی تک ہوش میں نہیں آیا "؟۔
" میں نے اسے سرال سنگھا دی تھی "۔
" سسرال کیا چیز ہے "؟۔
" ا یک جگه رک کرعمر ان چی ہے آ ملی بیٹونی اپنی دھن میں چاتیار ہاتھا۔اس تبدیلی کااس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ **اب**د ااب وہ

" اس میں سالوں اور سالیوں کے علاوہ اور پچھے ہیں ہوتا "۔

" سالوں اورسالیوں کیاچیز ہے "؟۔

" سسرال کی شاخیں ۔ ۔ ۔ ۔ ان شاخوں ہے بھی مزید شاخیں پھوٹتی ہیں ۔ ساڑھو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اوکر کاچوکر ۔ ۔ ۔

اور ـ ـ ـ ـ چوکر کاپیشکاروغیر ہوغیر ہ" ـ

" میں پچھ نہیں سمجھی" ؟۔

" بون نہیں سمجھو گی ۔اگر کہیں دکھائی دے گئی تو پیجان کرادوں گا"۔

" تم بھی شکرال ہے با ہربھی گئے ہو"؟۔

" خہیں ۔۔۔۔شکرال ہی میں رہاہوں "۔

" شکرالی کےعلاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتے "؟۔

" نہیں "۔

" تو اس بھور ہے کی وجہ ہے تہہیں بہت پریشانی ہوئی ہوگی "؟۔

"اس کے علاوہ اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ ہماری ساری تیال بی گیا "۔

" تمہارا بھتیجا بہت خونخوارمعلوم ہوتا ہے ۔میرے ایک آ دمی کو مار ہی ڈالا "۔

" نا تجربہ کا رہے ۔ نہیں جاہتا کہ صرف بیہوش کرنے کے لیے گرون پر کتنا دبا وڈ الناحا ہے "۔

"ما ہر بہفارہے۔ بیل چاہٹا کہ شرف بیہوں سرمے کے لیے سرون پر کتنا دبا ور النا چاہے "۔ معمال معمال میں معمال میں معالم ماہ کرتے کے لیے سرون کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا

د فعتالیز انے ٹونی کوآ دار دی۔اور وہ چلتے چلتے رک گیا بقریب پہنچ کرلیز ابولی۔ " کیا اس سے میری عدم موجود گی میں تم نے کوئی گفتگو کی تقی "جراشارہ گولس کی طرف تھا۔

" نہیں ما دام ۔ مجھے ہوش ہی کہاں تھا ۔ یہ جرب کھی زندگی بھریا در ہے گا اور اب مینحوس سیا ہفام اس طرح چلا آ رہا ہے

جيےآپ کا پشتنی غلام ہو"۔

لیز ایچھنہ بولی۔ وہ خاموثی سے چلتے رہے۔ ...

" کیاتمہارے ساتھی مطمئن ہو گئے تھے"؟۔لیز انے تھوڑی دیر بعد عمر ان سے شکر الی پیری اپوچھا۔

"مطمئن ندمونے كاسوال بى پيدائبيں موتا "-

" اگرتم شکرال ہے باہزئیں گئے تو تنہیں صلیب امر کے بارے میں کیے معلوم ہوا" ؟۔

" مجھےا کی بوڑھے آ دمی نے بتایا تھا۔اس نے بیکھی کہا تھا کہاس میںعورتیں زیادہ کام کرتی ہیں ۔بہر حال میں تنہیں اندیسے سے بیدیں سے مگا ہیں تاہم سے سے سے بیات کہا تھا کہ اس میں عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں ۔بہر حال میں تنہیں

نفیحت کرنا ہوں کرآئندہ اس جنگل میں قدم مت رکھنا"۔

" كيول \_\_\_"?

" اگرتم جيسي خوبصورت خاتو ن کوبھي پيمرض لاحق ہوگيا تو مجھ گهر اصدمه پنچے گا"۔

"شكريه " ـ وه بنس پراي -

" میں دوسر مے شکرالیوں کی طرح تنگ نظر نہیں ہوں کہ غیر شکرا لی کو خاطر بی میں نہلا وں "۔

"میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے"۔

"میں بھی بہت خوبصورت تھا" عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔

" اچیا۔۔۔؟ کاش میں تمہیں دوبار ، صحت مند بناسکوں "۔

"صحت مندتو ميں اب بھی ہوں کین ۔۔۔۔۔"

"يرواهمت كرو \_ \_ \_ \_ يال باتى ندر بين گے " \_

مسلسل نین گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد وہ اس جگہ پہنچے تھے جہاں سے پیاڑی ست جنگل کا گھنا پن بتدریج کم ہونے

لگا۔اب کوس بھی اپنے بی پیروں سے چل رہاتھا۔اوراس کا ہاتھ عمر ان کے ہاتھ میں تھا۔

" کیا اب تم مجھے مارڈ الوگی لیز ا"؟ ۔ دنعتا اس نے سوال کیا۔

"اگرتم نے جیری اساوٹن کی نوٹ بالمیر ہے حوالے ندکی تو یہی ہوگا"۔

" میمکن ہے کیکن اس صورت میں جب میں دوبارہ آوی بن جاوں "۔

" میں نہیں جانتی کہتم دوبارہ آ دمی کس طرح بن سکو گے۔الیمی کوئی چیزمیر سے سپر دنہیں کی گئی جوشہیں آ دمی بناسکے "۔

" مجھے جیرت ہے کہ بیشکر الی جانور تمہارے ساتھ کیوں جار ہاہے "؟ "اس پر اور زیا دہ جیرت ہوگی اگر میں تمہیں بتا دوں کہ بیالگ مجھے اس مورت کی حیثیت کے پیچان چکے ہیں جس نے

زیارت گاہ میں رحبان کے سرواری نمائند گی کرنے کی کوشش کی تھی "۔

ریارت کاہ یک رحبان مصر داری ماعدی سرنے ی کو ک ی ی "-" گرابیا ہے تو بید بالکل احمق ہے"-

" ہم نے احقوں بی سے تو ابتدائی ہے۔اب عقلمندوں رہمی ہاتھ صاف کریں گے "۔

"خداتهہیں نارت کرے"۔

ليزانے زہريله ساقبقہہ لگایا۔

" كيا كهدر باتفا" ؟ عمران في اس سے يوچيا۔

" كهدر باہے مجھ ہے شادى كراو" -ليز الله ستيمونى بولى-

" آئیز دکھا واسے "؟۔

" میں اس کا دل نہیں آو ڑنا جا ہتی "۔

" ہائیں ۔۔۔ یو کیااس ہے شادی کروگی "؟۔

" نورى طورى فيصانېين كرسكتى \_ \_ \_ سوچوں گى " \_

"تو پھر میں کیابر اہوں "؟۔

"اسى لييقو كوئى فيصانبين كرياري مون "-

" یعنی میر ہے بارے میں بھی سوچ رہی ہو" ؟ عمر ان نے خوش ہوکر او چھا۔

"بال ---- كياتم في مجدور بهانيس كياتها كتم دوسر في شراليون كيطرح تنك نظر نبيس مو "؟-

" كهاتو تضا"؟ بـ

"بساقو پھر میں تمہارے بارے میں بھی سوچ رہی ہوں"۔

" كياميں اس ما لائق بھورے كى كر دن أو رُووں "؟ -

" ابھی نہیں ۔۔۔ پہلےتم دونوں کو آ دمی بنانے کی کوشش کی جائے گی تمہاری شکل بھی تو دیکھنی ہے "۔

" انسانی شکل میں بالکل احمق لگتا ہوں " عمر ان نے مالیتی سے کہا۔

" اس کے با وجود بھی میں تمہیں پیند کرنے لگی ہوں۔اگر آ دمی نہ بن سکے تب بھی تمہیں خود سے جدانہیں ہونے دوں \*\*\* سے سے میں سیتر سے میں سیتر اس میں اور اس اس میں اور اس میں اس کے تب بھی تمہیں خود سے جدانہیں ہونے دوں

گی ۔ویسے بھی اس شکل میں شہیں تمہاری بیوی آو قبول کرنے سے رہی "۔

" ابھی قومیری شاوی ہی نہیں ہو گی " ۔

"يتوبر ى الحجى خبرسائى تمنے "-

" اچھی خبر وں کاؤخبر ہے میر ہے یا س"۔

" کہیں تمہارے ساتھی بھی نہ چل پڑے ہوں "؟ ۔

" ناممکن ۔۔۔وہیر احکم مانیں گے۔بحثیت جانور نہوں نے مجھے اپناسر پر اہتلیم کرلیا ہے "۔

" تباتو مجھےخوش ہونا جا ہے کہ میں ایک سربراہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں "۔

عمران تچھ نہ بولا۔

شام ہوتے ہوتے وہ منحوس پیاڑ کے قریب پہنچ سکے تھے۔ انتہائی خطرماک ڈھلانوں والا پیاڑتھا۔

" تم یبال کیا کرنے آئی ہو " ؟ عمر ان بولا۔ "بیتو منحوس پہاڑے " ؟۔

" ابھی معلوم ہوجائے گا" ۔لیز ا آ ہتہ ہے بولی۔

کولس نے اب پھرشورم کیانا شروع کردیا تھا۔اییامعلوم ہور ہاتھا جیسے وہاں سے آ گے بڑھناہی نہ چا ہتا ہو۔

وں ہے ا**ب** پر توری از وں حرویا ہا جائیا ہے ہورہا ہا ایسے دہاں سے اسے اسے برستا ہی جہا ہو ۔ استہبیں پھر تکلیف کرنی روسرگی " لیزا زعمر ان سرکہا ہے "ایسراٹھا کر لرجلو"۔

" حمهیں پھر تکلیف کرنی پڑے گی "۔لیز انے عمر ان ہے کہا۔ "اسے اٹھا کرلے چلو"۔ یہ میں میں میں میں اس کی اس کی اس کے اس کا میں اس کی اس کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں ک

" بہت اچھا۔۔۔۔۔ابھی **لو**" عمر ان نے کہااور کال پرٹوٹ پڑا کیکن اس بار بیہوش کئے بغیر ہی اے اٹھالیا تھا۔

اتی طرح اسے پہاڑ کے دامن تک لے آیا۔ پھرمڑ کرلیز اسے پوچھنا بی جا ہتاتھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے دفعز لیز اخو د اس پر جھیٹ پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جسے اس نے اس کی ناک پر جما دیا تھا۔

عُولِسِ اس کے شانے سے پیسل گیا۔ سارے جسم میں ایٹھن تی ہوئی تھی اورسر چکرا گیا۔

ليز اكاية ملداجا تك اورغير متوقع تحاسبيطية كك كاموقع ندل سكايسر چكراتے بى ماتھ پير ڈھيلے پڑا گئے تھے۔

\*\_\_\_\_\*

دوبار ہوش آیا تو تا ریکی پیل چکی تھی۔ لیکن وہ اپنے قریب ہی سر کوشیاں می من رہاتھا۔ پھر بیسر کوشیاں واضح ہوتے ہوتے با تاعدہ آ وازیں بن گئیں۔ کئی لوگ شکر الی زبان میں گفتگو کررہے تھے۔ ذہن کسی قدر اورصاف ہواتو اس نے

آ وازیں بھی پیچانیں مشہباز اورشارق کی آ وازیں تھیں مشارق کہ رباتھا۔

" میں نے صاف دیکھا تھا۔وہ اوپر چڑھ کرنا ئب ہو گئے تتھاور پچپا کوبھی گرتے دیکھا تھا"۔

" مت بکواس کرو"۔شہبازغر لا۔ " ہم نے تو سچھیے نہیں دیکھاتھا"۔

" تمہارے پاس چچا کی آئنھیں نہیں تھیں۔ یہ دیکھو۔ میں نے بیدور بین چچا کے تھیلے سے نکال فی تھی۔ جب وہ وہاں

ے رخصت ہوئے تھے۔

عمر ان خاموش پڑا ارہا۔ شارق کہ رہاتھا۔ "صبح ہونے دو۔ میں تم لوگوں کو وہ جگہ دکھا دوں گاجہاں میں نے آئییں

غائب ہوتے دیکھاتھا"۔

" چچا کوہوش میں لا و" بطرید ار بولا۔

"اس معالم میں ماتجر بدکارہوں۔ابھی میری تمری کیا ہے۔اٹھارہ سال کاہوں"۔

" چھانے پہلے مبھی کسی جھینیج کاؤ کرنہیں کیا "؟۔

" پہلے ہی عشر ہے میں آو پیدا ہو اہوں"۔

طر بدارنے اسے مارنے کے لیے کھونسہ اٹھلاہی تھا کہ وہ جلدی سے بولا۔

" رب عظیم کی شم بشنگشت بھی ہوں اور خیر ہر بھی ۔۔۔۔۔ فرراسی "۔

" کیا کہاتم نے "؟۔ شہباز چونک کر بولا۔ "هنگشت بھی ہواور خبر ہر بھی۔۔۔۔ پورے شکرال میں شہداد کے بیٹے

کے علاوہ اور کوئی بھی ایبانہیں ہے کیا تم بھی انہی گیا رہ آ دمیوں میں ہے ہو "؟ ۔

" يېي سمجھ**لو** "۔

" اورلوگ کہاں ہیں "؟۔

" اور **لوگ** کہاں ہیں "؟۔ " اپنے حجر و**ں م**یں ۔۔۔۔۔میر ےعلاوہ اور کسی نے بھی صف آمکن کی بات پر یقین نہیں کیا تھا"۔

" مگرتم کیوں چلےآئے "؟۔

" انہیں و کیھنے کے شوق میں جنہیں تم درخت پر بٹھا آئے ہو۔ پتانہیں بیچا ریوں پر کیا گز ری ہو"۔

"تم ہےمطلب"؟ بطریدار بگڑ کر بولا۔

شارق نے قبقہہ لگایا اور عمر ان اٹھ بیٹھا۔

" تبطیتیج میں کہاں ہوں "؟ ۔

" جہال بھی تنے وہاں سے ہم تمہیں دوراٹھالائے ہیں۔اگرتمہارے مشورے پر وہیں رکے رہے تو بیہوشی ہی کے عالم

میں تہیں چیونٹیاں تھیٹ لے جاتیں"۔

" ٹھیک کہ درہے ہو جھتیجے۔۔۔۔وہ دونوں کہاں ہیں "؟ ۔

" يہبيں ہيں ۔۔۔۔اور شخت اداس ہيں "۔

" كيول \_\_\_\_ كيول " ؟\_

" و ہا دآ رہی ہوں گی جنہیں درخت پر بٹھا آ ئے ہیں "۔

"صف شکن ، اسے سمجھا و، ور نہ پیٹ کرر کھ دوں گا" بطرید ارغرایا۔

" باتھ أو ب جائيں گے۔ ميں شنگشت موں " مشارق بنس يرا ا۔

"لڑ کے اب خاموش بھی رہو" ۔شہباز بولا۔

" ویکھو بھائی ۔ مجھے صرف نین آ ومی علم وے سکتے ہیں۔ایک میر اباپ دوسراسر دارشہباز اور تیسر اصف شکن۔

تمہارے کہنے سے میں خاموش نہیں روسکتا"۔ ۔

"شارق، اب بس كرو" - مجھے كچھسوچنے دو۔۔۔"

ساران ، بب بن را را معنے چھ و پ وو۔۔۔ " تم کہتے ہوتو ابنہیں بولوں گا"۔

" تم اس حال کو کیونکر پنچے ۔۔۔ "؟ شہبار کے سوال کیا۔

" میں سمجھا تھا کے عورت میری اِ تو ل میں آ گئی ہے کیکن اس نے میرجی میں جھے بیہوشی کی دواستگھا دی "۔

" ہم جب وہاں پنچے ہیں او صرف تم ہی وہاں پڑے ملے تھے۔ان تیوں کا تھیں پی نہیں تھا"۔

" شش \_\_\_\_وه دیکھو"\_دفعنه شارق بولا\_ "ادهر پیماڑ کی جانب"\_

ملکی می محدو دروشنی ایک جگه د کھائی دی تھی اور پھرنظروں سے او جھل ہو گئی تھی۔ جلد بی د وبار ہ دکھائی دی۔ ایسامعلوم ہوتا

ضاجیسے ارچ کی روشن میں کوئی کچھ تلاش کر رہاہو۔ سام میں میں میں کی میں اس کے میں اور اس کر رہاہو۔

" آ و۔۔۔۔اگر ہم نے اسے پکڑلیا تو دشو ارماں کم ہوجائیں گی "عمران اٹھتا ہوا بولا۔

"ہم اس پہاڑ کے قریب جانا پسند نہیں کریں گے" مطر بدار بولا۔

" حالا نکہ وہی تمہاری بربا دیوں کامرکز ہے۔ شاید تمہارے فرشتوں کوبھی علم نے دوکہ وہاں ایک عمارت بھی موجود

-"-

"ماممكن ---- "شهباز بولا-

دو گےتو میں تنہا جا وں گا" ۔

" ميں تمہارے ساتھ ہوں چچا" ۔شارق اٹھتا ہوا بولا۔

"طریدارتم یہیں گھیرو ۔ میں جاوں گاصف شکن کے ساتھ "۔ شہبازنے کہا۔

نائب ہو جاتی ۔اس کی بوزیش میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔قریب بیٹنج کرانہیں معلوم ہوا کہ وہ روشنی پیاڑ کے دامن نبد سے بیٹ انگریش

ے نہیں بلکہ او نچائی برتھی ۔ "چچا،شایدیمی جگہتی "۔ ثمار**ت** آ ستہ ہے بولا ۔

"اند صرے میں تم نے بلد کیے پہلان کی "؟ عمر ان نے کہا۔

"آسان کی طرف مندکر سے اس کنا وکود مجھو کسی کتے کا پھیا ہوا مندلگتا ہے۔۔۔ لگتا ہے ا"؟۔

م ان رحیاہو کر سے معالی مارور پر رحیا ہے ، پایا گاتاتو ہے "؟۔ عمر ان رحیاہو کر کسی طرح جھکا ہو اقصار اور پھر بولا تھا۔ "ہاں لگتاتو ہے "؟۔

" میں نے دور بین سے یہی کٹاو دیکھا تھا۔ٹھیک ای کے پنچےو ہ لاگ نائب ہوئے تھے"۔

"ليكن \_\_\_\_وه روشن كهال خائب هو گئي-اب تونهيس وكھائي ويقي " هيپارگرنے كها ب

'' ین ۔۔۔۔وہ روی اہاں عائب ہو ی۔ اب ہو ہیں دکھاں دین کا مصابات کے اہا۔ عمر ان کچھ نہ بولا۔وہ تھوڑی دیر تک وہیں خاموش کھڑے رہے تھے۔ پھر عمر ان نے اپنے تھلیے سے مارچ نکا کی تھی۔

اور نیج بی نیچاس کٹاو کی طرف بڑھنے لگا تھا۔جس کی نشاند بی شارق نے کی تھی۔

شہباز اورشارق نے اپنے اپنے تھیلوں سے ریوالور نکال لئے تھے۔

ں. عمر ان عین اسی کٹا و کے پنیچے جار کا اور پچھے دریںا رہے کی روشنی میں اطر اف وجوانب کاجائز ، لے کر بولا۔ "اگریہاں

نائب ہوئے تنطق یقین کروکہ ان کے فرشتے بھی اس خطرنا ک ڈھلان پر چڑھنے کی ہمت نہیں کر حکیں گے "۔ " میں نے کب کہا کہ وہ ڈھلان پر چڑھے تنھے۔ بس نیجے ہی نائب ہو گئے تنھے "۔شارق نے کہا۔

" میں نے کب کہا کہوہ ڈھلان پر چرا تھے تھے۔؟ شند کی سیک

" وہ روشنی اب کہاں ہے" ؟۔شہباز نے کہا۔

" كيول كياتم وررج مو "؟ عمران في يوچها-

" یہ پہاڑ خبیث اورارواح کابسراہے۔ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں "۔شہبازنے جواب دیا۔

" تم دونوں واپس جا و۔ میں خود دیکھوں گا" عمر ان غرایا۔ .

"مير ايه مطلب نبيس نفا" -شهباز نے بھی جولاات ليج ميں کہا-

" تم نے سائیں کشارق نے آئیں فائب ہوتے دیکھا تھا۔ کیا پھروں نے نگل لیا آئیں "؟۔

" کچھ بھی ہو، میں آو پچا کے ساتھ ہوں "۔شارق بولا۔

" پھر بکواس کی تونے "۔شہباز اس پر الٹ پڑا۔

" اے۔اپنالچے ٹھیک کرو"۔

شہبازنے ہاتھا ٹھلا بی تھا کرممران ان کے درمیان آتا ہوا بولائم سے وانف نہیں ہے۔ بچہہا وراب میں اسے بتا میں میں میں اسے بتا

ہی دول۔ورنہ بیاتی طرح کی الجھن پیدا کرتا رہے گا۔کام بھی تو کرنا ہے "۔ ہماریس میں میں میں معرف کی الجھن کی ساتھ نوٹر میں میں میں میں میں

شهباز کچهنه بولا عمران نے شارق ہے کہا۔ "صرف تمہارے باپ بی کابیش نہیں ہوا۔ سر دارشهباز بھی اسی مرض میں بتلا ہیں "۔

ين و

"تت ---- يتو ---- كيابيه "؟-

" مال - بيسر دارشهبا زبين "-

" مجھے معاف کر دو ۔ سر دار میں نہیں جانتا تھا" ۔ شارق اس کے قدموں میں جھکٹا، وابولا ۔ " میں تمہار ابہت احز ام ۔

کرناہوں"۔ " ٹھیک ہے۔ٹھیک ہے "۔شہبازاس کے بازو پکڑ کرسیدھا کرنا ہوابولا تھا۔ "تم بھی بھی مجھے غلط بچھتے ہوصف

شكن ميراميه مطلب نهيس كرمين پييشه د كھانا جا ہتا ہوں "۔

" میں نے کب کہا ہے کہتم پیرچا ہے ہو۔اور بیلڑ کا اسی کھال میں ہے جوتم نے اتا ری تھی "۔

" شکر ہے رب عظیم کا" مشہباز طویل سافس لے کر بولا۔ " میں آو سمجھا تھا شاید رہ بھی مبتلا ہو گیا ہے "۔

" مجھے پاڑ کالپند آیا ۔اس کی تربیت کروں گا" عمران نے کہااور پھرنا رچ روٹن کر لی۔روشی کادائر ہ آ ہت آ ہت

با نمیں جانب رینگ رہاتھا۔ پھر اچا تک پلٹا اور دور تک دائیں جانب رینگتا چلاگیا۔ چٹان کابیہ حصہ سطح زمین سے کسی سطح دیوار کی طرح ابھر لہوا تھا اور قریباتمیں چالیس فٹ کی اونچائی تک دیوار بھی کی مانندسید ھاگیا تھا۔ پھرمزید بلندی

پچھر ڈگری کے زاویے سے شروع ہو فی تھی۔

" ناممکن ۔۔۔۔ قطعی ناممکن " عمر ان مڑ کر بولا۔ " پرند وں کےعلاوہ شاید بنی کوئی ادھرہے اوپر پہنچ سکے "۔

" وہ نیچ ہی غائب ہوئے تھے چچااور میں نے خواب نہیں دیکھاتھا" ۔شارق بول پڑا۔

"اس ربھی یقین ہے مجھے "۔

" کرچ ک بین ہے ہے ۔ " پھرتم کہنا کیا جا ہے ہو "؟۔شہبازنے پوچھا۔

" نیچے بی کوئی راستہمو جود ہے "۔

" كيا مجھا**ں بات** پر ہنس پڑنا جا ہے "؟ پشہباز بولا۔

" میں راستہ تلاش کرلوں گا" عمر ان نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔

"بقول براے عابد کے دل کی آتھوں ہے "۔شہباز بنس برا الیکن عمر ان کی سجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔

" چٹان کی جڑ میں راستہ تااش کررہاہے " ۔ کے در بعد شہباز نے شارق سے کہا۔

" بإل ---- ير وار "-

" مجھے اس کا ڈرتھا کہ کہیں و پھی دنی تو ازن نہ کھو بیٹھے "۔

د فعتا انہوں نے عجیب تتم کی گھڑ اہٹ تن تھی ۔وہ اتنی تیز تھی کہ شہباز شارق کا جواب بھی نہیں بن سکا تھا۔۔۔۔اور معتا انہوں نے عجیب تتم کی گھڑ اہٹ تن کھی ۔وہ اتنی تیز تھی کہ شہباز شارق کا جواب بھی نہیں بن سکا تھا۔۔۔۔اور

پھر جبعمر ان کی نارچ کی روشنی ایک جگہ چٹان کی سطح پر پڑئ آو شہباز کا مندجیرت سے کھل گیا۔ چٹان میں ایک مستطیل خلابیداہو گیا تھا۔ پھر گھڑ اہٹ دوبا رہ سنائی دی اور وہ ستطیل نما خلاغا ئب ہو گیا۔ چٹان پہلے ہی جیسی

صورت میں نظر آئی ایک چھلانگ لگا کرعمر ان ان کے قریب پہنچا تھا اور بولا تھا۔

"بھاگو"۔

انہوں نے غیرارا دی طور پر اس کی تقلید کی تھی۔ پھر قریب ہی کی ایک بڑے پیٹھر کی اوٹ میں پہنچ کرعمر ان بولا۔ "رک میں مدینہ مل نہ ماری مدر سے کیا کہ میں سے "

جاو-ادھراس طرف تا کہادھرہے دکھائی نہدے سکو "۔

"راسته پیدا کرلیاضا تو بھا گے کیوں "؟ مشہباز نے آ ہستہ سے پوچھا۔ " دیکھنا جا ہتا ہوں کہ آئییں اس کی اطلاع تو نہیں ہوگئی"۔

" میں بھی کچھ بولوں " ۔شارق مضطربا نہ انداز میں بولا ۔

" بے تکی نہ بولنا" مشہباز بولا۔

" كرأنبيس اطلاع ندموني موتب بهي جميس في الحال اس راسة سے ندگر رما حاسة "-

" كيون"؟ مشهبازنے يوچھا۔

" ہم صرف تین ہیں ۔نہ جانے وہ کتنے ہوں گے ۔اور پھر ہم نہیں جانتے کہ اند رکیا ہے " ۔

" میں تم ہے متفق ہوں جھتیجے۔ کم از کم ہمیں صبح تک صبر کرما پڑ ہے گا"۔

"میر امطلب تھا کچھاور**لوگ** بھی آ جاتے "۔

"صرف انہیں گیارہ کی حد تک جو جمروں میں چھے بیٹھے ہیں کسی اجھے بھلے آ دمی کوخطرے میں ڈالنالپندنہیں کروں گا۔

جنگل میں جگہ جگہ ریثوں سے جال چیلیمو ہے ہیں "۔

وہ آ دھے تھنٹے تک پھر کی اوٹ میں جھے رہے تھے کیان کی جانب سے کوئی غیر معمو لیابات مشاہدے میں نہیں آ ئی تھی ۔اس کامطلب یہی ہوسکتا تھا کہ اند روالوں کو سی تبدیلی کا علم بیس ہوسکا تھا عمر ان نے ان دونوں پر اپنا یہی

خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ "ابہمیں واپس چلنا جا ہے طرید ارمنتظر ہوگا"۔

کچھ راستے طے کرنے کے بعد شہباز نے کہا۔ " مجھے ا**س** بھورے کے بارے میں بتاو"؟۔

" وہ بھی انہیں سفید فاموں میں سے تھا جو پہا ڈیر کام کر رہے ہیں "عمر ان بولا۔ " اسے مز ا کے طور پر جا نور بنایا گیا تھا کیونکہاس نے اس غیر انسانی حرکت پر احتجاج کیا تھا۔شا نکرنہ کرنا لیکن جب اس نے دوسفید فام لڑ کیوں کوبھی جانور بنادیکھاتو وہ آ ہے ہے باہر ہوگیا "۔

" يهي أو ميري سجھ مين نہيں آتا كه أنهول نے اپنول كو كيول جانور بنايا "؟ -

" اسی لیے کہ شکرالی عورتیں ان کی دسترس سے دورر ہیں بصر ف گھر ول تک محدود رہتی ہیں ۔شاد وہ دیکھنا جا ہتے ہیں

كېتىبارى اولا دىي بھى بالدار ہوں گى يانېيں " ـ

"لعنت ہے بےغیرتوں پر -اس لیےاپنی ہی عورتیں پیش کردیں" ۔

" ان كى كتا بول ميں غير ت نا م كا كو كى لفظ نہيں بإيا جا تا " \_عمر ان بولا \_

" پیة نہیں وہ پیچاریاں درخت سے انزیمیں یانہیں "؟ پشارق بولا۔

وہ دونوں خاموش ہی رہے۔

"بہر حال، بھورے ہے پچے معلوم ہوا ہے۔اس کا نام نکولس ہے اس نے مجھے بتایا کہ جنگل میں کئی جگہ ریشوں کا جال بچھایا گیا ہے وہ ریشے پہاڑ پر گلی ہوئی مشینوں کے ذریع حرکت میں لائے جاتے ہیں اوران کامصرف اس کےعلاوہ

اور پچھنیں ہے کہان کی زدمیں کوئی آنے والا آ دمی اینے اوسان کھوکر بیہوش ہو جائے اور پھر ان کا کوئی کارند ہ آ کر

اس بیہوش آ دمی کے جسم کے اندروہ زہر داخل کر دے جس سے ب**الوں** کی افز اکش ہوتی ہے "۔

"كيكن طريداركودوسراوا تعييش آيا خيا" \_شهباز بولا \_

"ضروری نہیں ہے کہ ہزآ دمی ان جگہوں سےضرورگز رے جہاں جہاں انہوں نے ریشوں کے جال پھیاار کھے ہیں ۔لہٰداایسے شکار کے لیے وہ وہی طریقہ اختیا رکرتے ہیں جوطر بدار کے لیے کیا تھا۔یعنی گیس کے ذریعے بیہوش کر

کے زہرجم کے اندر پہنچاویا جاتا ہے "۔

سکور ہے۔ اور کیوں بنارہے ہیں "؟۔ "کیمن آخر میہ میں جانور کیوں بنارہے ہیں "؟۔ " کیمن و دیکھنا ہے ۔ بھورے کوبھی اس مقصد کاعلم ہیں تھا۔اس کے میان کے مطابق مقصد کاعلم لیز اگوردوکو ہے۔اور

ئىمسى كۈنبىس" ـ "ليزا گور دوكون ہے "؟ \_

" وہی عورت "۔

" وہ شیطان کی بگی معلوم ہوتی ہے "۔

"ببر حال و مطمئن تنی کر کلوس شکر افی زبان نه جاننے کی بنار پہیں کچھ بتانہیں سکے گا۔اسی لیے اس کوبھی اسی جنگل میں پیمینکوا دیا گیا تھا۔ان دونوں کی گفتگو ہے میں نے انداز ہلگایا ہے کہ کولس کے قبضے میں کوئی اہم چیز بھی جسے حاصل

کرنے کے لیے لیزانے اسے دوبارہ پہاڑ پر لے جانا جا ہاتھا"۔

" نکولس نے نہیں بتایا شہیں"؟۔

" نہیں ۔ میں نے کوشش کی تھی کیکن وہ **مال** گیا "۔ www.allurdu.co

" عمارت تك چېنچنے كاراسة توخمهيں كولس بھى بتا سكتا تھا "؟ \_

"لیز اکےعلا وہ اورکوئی بھی راستینیں جانتا۔ بیہ بات کلوس نے میر ے کاند صحیر پڑے ہوئے بتائی تھی ۔ جنگل میں بھیج جانے والوں کی آئھوں پر چڑے کے تشمے چڑھادیئے جاتے ہیں ۔اور پھروہ تشمے جنگل ہی میں پہنچ کرا تا رے جاتے ہیں"۔

وه پھر خاموش ہو گئے۔۔۔۔ تاریکی میں ڈوبا ہواجنگل بھی جیسے احیا تک خاموش ہوگیا تھا۔

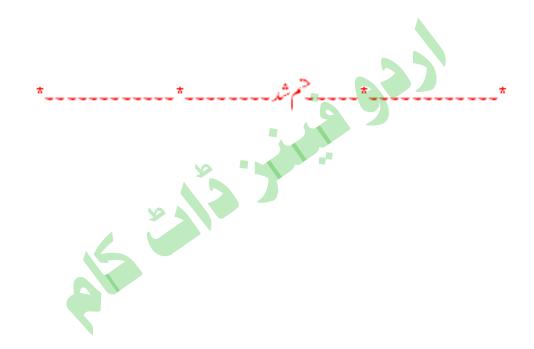